الْقَاتَانُ لَتَ فَي مَنْ شَاءَ دُكُنُ فَيْ

مقدم اليخ بندكي دوسري جلد

مولوم

تظام سلطنت

جی کا تاریخی نام" فلیفه نمتر و افر وگرشت او تیمین زمید بیشندن ا خلاق و معاشرت او قواین ملفت پرصقها دو مورها ربحث کی تیک اورقدیم تقالمات و قوایش جومالک نو تیمن ساوی اورا قوام عالم میں موری رہے بچا فواہم کردیے گئیزی تو طالعہ سینرخش کی جیسرت و دانائی میں امنا فدا درسک انسان کی کا مرابی و صفعہ دوری کا داست بسلمنے تقرائے فکتا ہے۔

مصفه

اکبرشاه خان نجیب آبادی "منبر کلتهٔ رعبرت نجیب باد" نجید کونی بادی شائع کی اور د و تر ایر میرند شده از اور در محمد مناطقه میرد

ميىندېرى برس بخورس با جام محرجية ت رېزشراطع بُولى ما ما ماي عداد

### بسمال الرحن الرحسيم

رب المن المنافقة المن

تَبَا َهُ كَالَّذِي ُنَكَ الْفُرُ قَانَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُ وَلِلْعَالِكَ فِي الْمُلْكِ وَكُلَّ اللَّهُ السَّمَا عِنَ وَالْكَرْضِ وَلَمُ يَنِّخِلْ وَلَنَّا الْأَفْتِيكُ فَالْاَشِّى أَيْكُ فَالْلَّشِ مِنْ عَلَى الْلَكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ السَّمَا عِنِ وَالْكَرْضِ وَلَمُ يَنِّخِلْ وَلَنَّا الْأَلْفَ يَكُنُ لَلْاَشِي يُولُو

إِنَّ اللهُ وَمَلاَئِكَنَتهُ يُصَلَّونَ عَلَىٰ النِّي لِمَا أَيَّمُا ٱلَّذِيْنَ الْمُنْوَا صَلِّقُ<mark>ا عَلَيْهِ وَسَلِّمَا سَلِيَّا</mark>. اصابعات

 سین فرراً اپنی مگرسے اُٹھا اور خطاط صاحب سے جاکر کہا کہ کتا ب کے نام بین مقدم تلایخ بند قدیم "کے پنچے" جلدادل"کا لفظ اور لکھ دیے بجئے ۔ چنا بخد لکھا گیا۔ اُٹسی دقت سے میں نے معتم ارا وہ کر لیا کہ مقدمہ کی ایک دوسری جلدا ور لکھوں گا۔ ﷺ بجوزسے نجیب آبا و آکر ہوش شرحی مصروفتیوں سے فراعنت حاصل کرنے کے بعد میں اس دوسری جلد کی بھار مستسسس مصروف ہوگیا ہے۔

> روش طود به بیش تو چون شمع سوزمن یکشب تو ہم اگر بنشینی بروزمن

اس دوسری جلدگی ترتیب و تالیف میرے بعض کو توال میبرت اور آبوگیر دوخول کو نواکہیں ہی کمر دراور ہے ربط کیوں میں کو خواکہیں ہی کمر دراور ہے ربط کیوں نامعلی ہوئی اس کو خواکہیں ہی کمر دراور ہے لئے اپنے دوسے زیا دہ صغروری اورمغید بقین کر تاہوں۔ قبلتے کل میں گل میں گل ہوں گل ہوں کی انہوں میں کھٹک ہواور کلام اللی کی ترتیب اوقتی مصابین جن کو افتو فرانس ناجیز جن کو افتو فرانس ناجیز تا ابھند بر گرمویاں نظر تی ہوائی کو اس ناجیز تا ابھند بر گرمویاں نظر تی ہوائی کو اس ناجیز تا ابھند بر گرمویاں نظر تی اور دو تو اب موزوم میں ابو خواج کو مقام ہوائی کو مقید اور ابور خواج کی مقام ہوائی کو مقید اور ابور خواج کو مقید اور ابور خواج کو مقید اور ابور خواج کی مقید کو مقید کو کی خواج کی کو مقید کو کی خواج کی کو کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کھٹے کی کو کی کو کی کو کی کھٹے کی کو کی کو کو کی کھٹے کی کھٹے کی کو کی کھٹے کی کو کی کھٹے کی کو کو کی کھٹے کی کو کی کھٹے کی کھٹے کی کھٹے کی کو کھٹے کی کو کھٹے کی کھٹے کھٹے کی کھٹے ک

تاریخ نواه کسی ملک کی ہوتاریخ سے فائدہ اکتفانے کے اصول اورمطالعة باریخ کو مفید اور افیتر نیز نیا نے کے طریقے مخلف بنیں ہوسکتے ہیں نے اس دوسری جلد کے وربیج سم عقعد کو عاصل کرنا چاہا ہے وہ بیرے نزدیک سب سے زیا دہ اہم اور بنا بیت تی مقعد ہوچی کا پشخص کو اس کتا ہے کا مطالعہ کر لیے نے دیا ہے کہ اس کتا ہے کا مطالعہ اس کتا ہے کا مطالعہ نیس معرک اور بیر موس ہوسکتا ہے کہ اس میس بعض بالتیں ہوریک ہے نیک بالا میں معالد منحم کر لیے نے وہ الیہ بیر کی ایم نیس کے دی تھی عیر خوروں کا بیر الیک بالا الدی عیر موس ہوسکتا ہے کہ اس میس بعض بالتیں ہے کہ کی عیر خوروں کی بیر الیک میں معالدہ نیس کی ۔

س نے اِس جلدس ذہب، تدن، اخلاق، نظام عکو مت اور عالم اِنسانیت بِدِ حب صرور عالم اِنسانیت بِدِ حب صرورت بحث کی ہے جی چیزوں کو ہیں نے اس زبان اور اس ملک کے لئے زیادہ اہم ہما آن پر زیادہ وور دیا اور استیفا مواستقصار کی شرط کو پورا کر ناصر وری دہ مجھ کر بہت سی چیزوں کا استقرار منیں کیا ۔ میرے دو متوں ہیں ہست سے ذی علم اور و سیع انتظر اِجاب ہیں۔ ہمت سے معمولی قابلیت کے اُروز خواں ہیں ، ہیں نے کوشلٹ کی ہے کہ دو ؤ ں قدم کے حصر انت اس سے فائدہ اُنٹی کیا ۔ اور اس کے مطالعہ میں اُن کا جو قت صرف ہواس کا اُنٹیں بعد مطالعہ میں اُن کا جو قت صرف ہواس کا اُنٹیں بعد مطالعہ افوں ندگرنا بڑے ۔

اس سے پہلے بھی ہیں نے کو ف کتاب بیرو بیتے ہوئے نہیں تھی کہ مجد کو اس کے شار تع ہو نے سے کیا فائدہ پہنچے گا، دومیری ذات کے تعلق لوگ کیا نیال کریں گے۔ نا اس طرف کبھی توجہ کی رچ کہ دفتگو فرفتہ ہوں ٹودکتا ہا تمام ۔ بلکہ براطع نظر بہتے بدر ہاہے کہ لوگوں کو اس کبھی انوجہ کی رچ کہ دوراور کس مح کا فائدہ پہنچ سکتا ہے ۔ اس کتا ہا کو بھی اسی نیا ل سے شائع کروہا ہوں کہ اس کامطالد صفر در اس ملک کے باشندوں کو نفع بہنچاہے گا اور وہ نفع ہو بھر اُس انتظار کی زعمت واذریت سے بھرال تا ریخ کے متعلق کرنا پڑاہے زیا دہ وزن دار ہے امدا میں نے اُس طامت کی طاق پردامنیں کی جواس تاریح کی اشاعت میں دیرا ور قوقت ہو جانے کے سبب مجد کو کی جاری ہے ۔۔۔

مد باخ و بزم حیّم براو سنت ون دست جون گرفته بویرانه می روم میراخ و بزم حیّم براو سنت ون دست جون گرفته بویرانه می روم میراخیال کے کدنیمی اختلاف و ریجانصبات نے ہندوستان کو جفصانات بینچائے ہیں اور ہندوستا فیوں کو جن مصائب سے دوچار ہونا پالے اور جن سے رستگاری کی ہنوز کو تی خایال صورت نظر نیس آتی اُن کا ہمی کچھ دیجھ ازالہ اس کتا بسکے ذریعہ ہوسکے کا فیزاسلام کی حقیقت بھانے میں سلمانوں کو اوراسلام کی حقیقت بھانے میں سلمانوں کو اوراسلام کی حقیقت بھانے میں سلمانوں کو اس کے وزیعہ اُنہیں ایک میں اُن کا بھی کے فرض سے اُنہیں ایک میں اس میں اُن کا بھی کے در اُنہیں ایک میں اُن کو جانے فرض سے اُنہیں ایک میں اُن کا بھی کے در اُنہیں ایک میں اُن کو اُنہیں اُن کو اُنہیں ایک میں اُن کا بھی کے در اُنہیں ایک میں کی در اُنہیں اُن کا بھی کے در اُنہیں ایک میں کی در اُنہیں ایک میں اُنہیں ایک میں اُنہیں اُنہی

بكدوش موسكماً مقا-

بلل کجارود چرکند کاندری جن نشگفت غیز اکد بگلیس خرشد اس ادائے فرض کوعیب سجھنے والے بھی اگر چا جی تو حدل والضا ن کے ساعت اپنا فیصله صادر فراسکتے جی ۔

مرابساده ولیهائیمن توال بخشد خطاموده ام و چنم آخرین دارم

ا*گبرشاه خال* رنجیب آباد

يم جولائي سودع

بنم الشار من الرمن نعده ديضل مستى بارت**تعالى اور عقال نسانى** 

اس حقیقت برقریباً تامشل سان کا اتفاق ب کاس بانطام کارها نه عالم کو خلق دایج آ اور بیسراس کی روبیت و حفاظت کرنیوالی ایک مربر الرا د دهیم و خیر ادعیکم و قدر برستی ب -کارخاد ٔ عالم بریس قدر زیاده خورکیا جاتا ہے آسی قدر اکس میں نظر دانتظام یا یا جا تاہی جو باکسی تا خو و نشخ کے عکن میں مکست یا تی جاتی ہے جو بیکری حکیم کے عمن منس اروبیت یا تی جاتی تا ہے جو بیکری ریس کے عمن منس، قدرت یا تی جاتی ہے جو بیکری حکام تا تا میں میں میں اور عمل میں تا بیا تی ہے جو بیکری خال میں اور اس میں میں اس و یا تی جاتی میں جو بیکری خالق و خلاق کے عکن منس فطریت انسانی مجمود سے کرایک خالق و

نیا ید بے قطم زن کیے بھٹ داست بلکدانسان نودہی لینے فض کے مقابلیس ایک قت فیل ہے جاہے دہ کتفہی بدائے تراثے۔

بونے گرہزاراں نقش پیاست بیل آخ نسکات تعلی نفسیدہ کیچینری کا وَکُواَ لَقِی مَعَاً فِرِیْسُوہُ دائیں سِکھا،

اس خان دیرورد کارنے میں کی بی دربوبیت کے افرارسے انسانی دو دکا ہر ذر ہ گو بخ رہاہے ، اس خلاصة موجودات كوردهانى فضائل سے مصعت فراكردو سے زمين كى تمام محلوقات برفرقست ديرترى اور شرف و بزرگى عطافر الى اور باقى محلوقات كوخادم بناكر اس كوب كا محدوم بناديا-

ادرمشک ہم نے بنی آدم کوعون درتری عطاکی دہی فدلہ جس فے دوئے زمین کی تام چیزی متارک وَلَقَنْ كُوِّمُنَا بَنِيْ الرَّمُ فَدِين الرَّبِل .» حُوّا الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْدَمُ عِن يَجْمِيعًا

#### یے پیدائیں

ادروکی آسان سیس ب اوروکی دسین کے اسی نے اِن سیس کو تبدارے کام میں نگار کھلیے بیشک بی تی با بیتعالیٰ کی ان میں بست می نشانیاں ہیں گرافی کو کے سئے تو خورونکر کو کام میں التے ہیں۔ وَتَعَمَّ لَكُوْمَنَا فِي السّمواتِ وَمَا فِي الدَّمْضِ يَجِيمُا مَّوْنَهُ الرَّنَّ فِي خُولِكَ لَدِيا بِ يَقَوْمٍ تَيْتَفُكْرُونَ ، دام شِه ٢٠

ستی باریتعالی کانشان و نبوت واقراراس کی براید مخلوق می موجود ہے مص

جس قدر جس محفوق میں احساس ہے انسی قدر اس میں اقرائیتی بارتبعالی موجود دی جادات سے بڑھ کر بنا تا تبیں اور بنا تا ت سے بڑھ کر حیوانات میں اور تمام حیوانات سے بڑھ کو انسان میں احساس اور لوار تہتی بارتبعالی با یا جائیہ یہ انسان جو خوافات میں اعلی ترین مقام مکھا ہو اس کی فطرت میں تبی بارتبعالی کا سب نایا ل فقش جونا چاہ ہو تھا۔ اور دہ موجود ہوجو ہی دوگوں کو ہمتی بارتبعالی کا مذکر کما جائیا ہے دہ در تیقیقت ہی بی بارتبعالی کے مشکر نمیر کی بھی جو ہیں۔ یہ ان تھی تھا۔ کے ایسے دلائل ہیں بنیں ملتے جیسے محوس وا دی اشیاء کی ہتی کے دلائل ہوتے ہیں۔ یہ ان تھی تھا۔ وزادنی کا اعلان سے دہوئی بارتبعالی کا اسکار۔

کارخانہ عالم کے اس نظام المنے اور ترتیب محکم پرغور کرنے کے بعد ہر ملک اور ہر توم کے ذی شور لوگوں کو افزار کر نا بڑلہے کہ اس تام کا کنات کی ایک علّت المل صفر ور ہے ۔ وکرکن آلے کی سر پیک الکنے تھی دائم سے اس اور پیکہ آخریب کا شنی ندائت کی بہ بی ہے۔

ایک افع عالم کی بھی ایشن تمام عالم انسانیت میں شترک پایا جا اولیل اسبات کی ہے کہ افطارت استانی ہے کہ افطارت استانی ہے کہ افطارت استانی ہے کہ افطارت انسانی میں افراد روبیت موج دھے۔

ضلے تعالی نے بی آدم سے بوچاکیا س تمار بددگا سیس بور اسب نے کا ان ایم اسات سے گواہیں ٱَلَسُتُ بِرَيِّكُمُ عَالُوْ ٱِبْلَى ۽ تَعْجِدُ ذَا دلاءان ۽ س

سِتّى بارتبعالى كے متعلق تواكارواختلات كى تنبائش بى منيس - إل صفات بارتبعالي بي الوكول في كانتال من صروركيا ب، ووايسا بوناضروري تقاء كيوكرانساني عقل كي تك اد سيبين تك خمتم بوجاتى بكراس كارخافة عالم كاكونى بيداكم نيوالاضرورب اورأسي فيانسان كو ووسرى مخلوقات مروقيت وبزرگى عطاكى ب انسان كى فطرت كاتفاضا بركداس كونين اين بالك عقيق كوبيهاف اورأس موتعلق بدياكركوترب حاصل كرواليكن أنسان محض ابني عقل كوزايد أس خانق و مالك مح متعلق جس يتمام إسباب على كاخاتمه بوجاتا بولطور فودكوني تسكين تخبُّ علم حا سنیس کرسکتا کیونکالانسان اپنی عقل اور محدود تواس کے فدیعہ ہو کھی بھی معلوم کرسکتا ہو دہ اٹیا رکافلم بوتا اوركوني مى في خالي التياري فيل وانندنس موكتى انساني عقل مرفي كولي عاطير الصحتى بو كمرفعائمة الى كا احاط بنيس كرسكتى مصرح الرثي بزيائ فناست: آني ولاندليشد اليلان ولابت كَيْسُ كِمُشْلِهِ شَيْءً دانشوري ١٠٠ كونى چيز بحي أس مبيي نيس وَهُوَ النَّطِيمَةُ الْخِيدُيْدِ والانعام ١١) فالوب عانات وورالا ريك إن إخرت انسان خلائوتعالى كوندان ظاهرى أبخور الودييسك المؤنقلي دلائل سے ذات باريتعالى كاعلم عمل كرسكت التَّالُعَقُل لِإِقَامَة رَسُم الْعَبُوجِية لالدِدْ مَ الْعِالْتُ الْوَيْدِية رول صنوعين ، وترجيد- عقل تواس ال دي كئ بي عدائم بدل اداكر في حرف ربا في كريد ده اس الع عطا منيس بوق کداس کے ذریعہ خدائے تعالیٰ کی فات کا اوراک کیا جاسے) اساتی عقل کا اوراک حواس کے الحت بے عقل انسانی جب کی چرز کا تصور کرتی ہے تودہ محدسات کے دائرے سے باہر نہیں بوسكتا بنابرين ليس كمثله شيء به يبويغة مين عقل انساني كي بيار كي ظاهر يس جبكه انسان دات باريتعالى كاعلم نيحواس وعلى كى الدادى كالنيس كرسك قدوا وكأكو اوركيا موسكنا تفاكه دہ خداجی نے انسان کوشرف دبرندگی عطافر ماگراس کی جہائی پردوش وربوبیت مے لئے تیجم کے اسان مہینا فرطنے اس کی فطرت کے تیج اور ایک کے لیے لیے اس کی فطرت کے تیجے اور جائز تقاضے کو پولا کرنے نے کہ وہائی ہو کہ بھال کے انداز کی جائے ہو کہ بھال کے انداز کی مسابقہ کو دہی آپ پر لینے آپ کو ظاہر کرسے اور اپنی خوشودی کے طریقے المام و دس کے ذریعہ جوعمل وحواس سے بال تر ایک ذریعہ ہے اس کو تبائے اور اُس کی دشکیری فرطنے کے

ے بال ارایا در بیسے اس و بات اور اس ی وسیری وقعے ۔ خوالے بما او محی المیان کہ آگ میں ۔ یہ ان مکس کی باقد میں جے تیرے ب

الْحِكْمَةُ د بني اسرائيل ٢٨) لے بتري طرف دجي کين -

وَ مَا فَكُنَّ جُهِ اللَّهُ مَكِنَّ فَكُ مِهِ الْحَوْقُ فَالْوُا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا أَنْزُكُ اللَّهُ مَنْ يُنَشِّى مِينَّ مَنْ هُنِي ءِ ﴿ فَالْوَالِمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُولِ لَهُ

> > عقار الهام

حواس کے ذریعار نسان کو جوام حاصل ہوتا ہے دہ اگر جہ بہت محدودون قص ہوتا ہے لیکن اُسی کو عقل وربیع اور مثیبہ بناتی اور آئی کے ذریعہ لینے کا است کے افسان کا موقع باتی ہے ایس کے اس کے خریعہ لینے کا ان کا افراد کا تی جہوا اوا انسان کا وجود بھی تاہیں کو علم کا موجود بھی تبدیل کا دجود بھی تاہیں کہ بالا جا سات اس سے کو عوسان برجی محقولات کی جبیا و قائم ہوئی کا لیکن موسان عقل کے بعیر فلطی سے باک اور ضید ترمیس ہو سکتے بندا آران ان کی آئی تھوڑ و فاصلہ ہو تا کہ اور اس کی آئی تعلق و فاصلہ ہو تا کہ انسان کی آئی تعلق و فاصلہ ہو تا ہے دیا کہ موساکر تی سے محسن اور کے سیار تھا تھی جوز کا موار کر واصل موسان کی وربیل دیا ہے۔

ایک بین میں بسا او قائم بھی جوز کا موار کر واصلہ موسان کی دور سے کا ان بجے گئے ہیں اور سے محمد کی کی بیسے خیالی میں تھی گئے ہیں اور رکھا جائے دیا جو تا ہے خیالی میں تھی گئے ہوں اور کی مالے کی ایس معلوں کی عقل اور کھا جائے دیا موسان کی ایس فیلے لیا میں تھی گئے ہوں کی کھی اور کھا جائے دیا موسان کی ایس فیلے لیا کی کا سے معلوں کی عقل اور کھا جائے کہ بیا موسان کی ایس فیلے کو کہ کے انسان کو کھی جائے کہ بیا ہے کہ کی اس کی کھی تھی کھی کھی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کھی کے کہ کو کہ کی کھی کھی کے کہ کہ کہ کی کھی کھی کے کہ کو کہ کے کہ کی کھی کے کہ کو کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کو کہ کے کہ کو کھی کے کہ کو کہ کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کے کہ کی کھی کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کی کھی کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کے کہ کی کھی کھی کھی کھی کے کہ کو کھی کھی کھی کے کہ کھی کھی کھی کے کہ کھی کھی کھی کھی کے کہ کو کہ کھی کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کی کھی کے کہ کو کو کہ کو

کے ذربیداصلاح ہوجاتی اورانسان بلطی سننج جاتاہے۔اس طبح وعلم ہوجاس عِقل دونولکا امراد سے حاصل ہوتاہے انسان کی صروریات زندگی کے حصول اور حفاظت و پرورش جہاتی میں معین ومدد کا راورآلۂ کا رتا بت ہوتاہے۔لیکن ہم ویتھے ہیں کرعفل ہمی ایک عدت ک بینچ کولینے ہوئکا افرار کرتی اورکہتی ہے کہ ہے

الريك مرمو في بقيم فرمغ تجلى بوزديرم

مثلاً رُمِح اسْانی یانفس اطقه کی حقیقت کراجارع ذرّات ادّی کے بعدزندگی کمال دركس طرح آجاتى ب وعقل اس كاجواب بنيس ديكتى عقل ادسكا كموج تكاسكتى ب لیکن ما دے کی صفات اولیداورما دے کے ساتھ قوت کا کیا تعلق ہے اور کس طرح ہے اور قوت كى حقيقت كياب واس كمعلى عقل السائي ندكجه باسكى بونتباسكى بو يمتم ويمح ہیں کدانسانی فطرت میں کثیرات و او جذبات بھی موجو دہیں اوران جذبات کے تقاضے عقل و فکرکی کا رفرایوں کے دائرے سے باہراور عقل کی گرفت سے بحسر آزا داوربسااوقات عقل کی ربسرى كوتسليم كرنے الكاركرديتے ہيں۔ يعبى منيس كهاجاسكا كرجذبات مثلاً مجت ونفرت بهمت وبها دری، تغجب وجرت، أميدويم، تحقير وتعظيم، رشك وحدد موزوگداز، بخودي و نود فراموشي اطيش وغضب يتسرم وندامت اسرخ وغم فرحت وانبساط وبن وثوق وغيره فطرت انسانی کا جرومینی ہیں۔اوران جذبات کے بغیر کمی انسانی زندگی کوانسانی زندگی کے نام سے موسوم كياجاسكتا ہے معالا كديرى جذبات ہيں جن كى تهذيب وترميت السان كواخلاتي فاصله ك متصف بنائى ا وفطرت السائي كوسكين بينياتى ب يسمعلوم بواكدا لساني ضروريات كولودا ارنے اورانسان کواس کے مقصد زندگی تک بینجانے کے لئے صرف عقل ہی کی رہبری کافی منیں اور میں وجہ ہے کونسل انسانی بہیشہ واس وعقل سے فائق ترایک اور وردیدہ علم یعنی الهام ربانی کی قائل ومعتقد رہی ہے۔

فطرت اساني س حق وحققت كفه كاستعداد توبوج دب يكن عن وحققت ك

بینے اور نجات و کامرانی عال کرنے کے لئے وہ ہرایت آسانی کی محتاج بے بیں کیے مکن ما کرجس خدانےان ان کی پرورش جمانی کے تام اسباب وفدائع میاکرد نے وہ اس کی روحانی یرورش اوراس کے فطری تقاصوں کی تربیت و تمذیب اور روحا نی مشکی کے فرو کرنے کا کوئی سامان مىياندكرتا - چنانچەئس نے دى اورالهام كے ذريعه جو حواس وعقل كى وسترس سے بالاتر ایک ذریعهٔ علم ہے فطریتِ انسانی کی اس شنگی کو فرد کیا ۔ اور انسان کو اس کی حقیقی سعاوت تك ينفي كاطريق بنائے۔

اِنَّ عَلَيْتَا لَلْهُنْ ي داسِل، بلاستبدر بنائى كرناجارا كام ہے۔ قَلْ إِنَّ هُلَى اللَّهِ هُواللَّهُ لَى والبقويا، كدوكيفيق مايت تودي بوجوالله كى طرب ومايت ب وَالَّذِينَ جَاكِمُ وُلُولِينًا لَتُهُولِ يَنَّهُمُ جِن ولوَّ في مارى داهيس مع وكوشش علام

شيككاء والعنكبوت- ) ليا توضرورس كريم بحى أن براين رابي كمولدي -

انسان اس كارفاية عالم كي أن تام چيزول سے جواسكي عدمت كے لئے خدائے تعالي نے بیداکی ہیں کام لینے اوران سے نعن اُٹھانے اوران کو محکوم بالے میں مقل سے اماد مال ارتاب ادرعقل اس كواكن عام قوانين اللى سے واقعت واكا و بنائى بى جومودوات عالم ميعادى مال يس- اسس وانين الى كوقا ون نيرياقا ولطبى كمة بير اس قا ورطبى ما نيمل طاغي ع عقل کے فریعہ وا تف اور مقیض مورانسانی فطرت میں ایک تخریب خابق کا تنات کی من کاافرا ارف اورائس کی ملاش وجتیریآما ده اورجرت و ده بناف کی تو بوسکتی سے میکن اس جیرت کودور اورستحمين كامياب بناف كے سے كافى متيس بوكتى -

بديك أسانون اورزمين كى بديايش اوررات اور التيل والنَّهَا رمك كياب إدلي الدَّنباب دن عاضلان يرتض داور كيلة نشايان ب جولوك الشدنعالي كوكفرى ورميض ورييط يعنى برحالتي يادر كصفة اوراسانون اورزين كى بدايش ين فوركريقي

إِنَّ فِي حَلْقِ السَّمَاتِ وَالْدُونِ وَلُحْيِلِهِنِ الِّنِينَ يَنْ كُمُ ونَ اللَّهُ رِنْيَامًا وَّ فَعُوسًا وَعَلَىٰ حَبُورِهِم وَكِيَّفُكُمْ وَنَ فِي دہ بے انھیاد کہ آٹھے ہی کہ لے جارے میں وج جاری ترقی کے سامان میں کر نوالاپ قرفے یہ کاکافا میکارادر بیان تجربیدا نہیں کیا۔ تیری داست اس ایس خَلْقِ التَّمَاٰوِتِ وَالْدُ دُحْنِ دَيِّنَا مَا حَلَفْتَ هٰ ذَا إِبَاطِلًا ﴿ دَالْ عَرَانِ ٢٠)

پاک سے کہ توکوئی جیز عبث پیداکرے۔

عقل انسانی انسان کوئی بارتعالی کا بقین دا کراینا کام ایک عدی نیم کوئی ہوگئی دا کر ایک عدی نیم کوئی ہوگئی فطری جذبات انسان کو آگے بڑائے اورائس آل دیجوہتی کی تلاش میں جویاں دیویاں ہا کہ بھی در سفر اللہ بھی کا مقل کی رہبری میں جس قدر سفر طے ہو مکتاب کے سطار نے کے جدائسان آگے بڑھے اور لیے سفر کوجادی ایک جی میں جو اس کی در مقربین ایک ہے جو اس کی ایک ایک دیویا کی در مقربین رہبری کو موری کے ایک دیویا کی در معربی کا سے جو اس کی ایک ایک دیویا کی در معربی کا مقربین آتی ہے جو اس کی اس آئی در مقربین رہبری کرے ہے۔

وگو! تمهارسے پاس تمهارسے دب کی طرف کوشیحت آبجی اولم مراض قبلی کی دواا درایجان والوں کیلئے بوایت اور رحمت بریخ گئی ً

یہ بات فرائوش نئیں ہدنی جا ہے کہ داس کا کام ایک محدود وائرے بک مقاطل نے ایک و دیو وائرے بک مقاطل نے ایک و دیو وائرے بک مقاطل نے ایک و دیو کے بیا دی کا اقرار کرتے ہوئے علی کے ساتھ ساتھ دہے یہ نئیں ہوا کہ اس دوسرے و رئید و اس بہارا و دکام ہے و تبروال اس دوسرے و رئید و اس بہارا و دکام ہے و تبروال اس کے ایک مقتل کی افتی میں صور وے کا در ہے۔ دیا یہ کو عقل و و اس میں اضافہ اور فالفت ہرکہ نئیں ہے۔ اس طح عقل کے ماجز ہوئے کے بعد تیسرے و رئیم تر دائرے میں قدار کے ایک و دی والمام اور مقل میں محالات اور تقاویر کرنے اللہ میں کہ المام اور مقل میں محالات اور تقاویر کرنے انہیں۔ والم کا موری کی ادامام اور مقل میں محالات اور تقاویر کرنے انہیں۔ والم کے ساتھ ہو کہ و کہ دی والمام اور مقل میں محالات اور تقاویر کرنے انہیں۔ والم کے ساتھ ہو دی والمام اور مقل میں محالات اور تقاویر کرنے انہیں۔ و اس کو مقل کے ساتھ ہو دی والمام اور مقل میں محالات اور تقاویر کرنے انہیں۔ و اس کو مقال کے دی والمام کے ساتھ ہو۔ و بھول میں محالات اور تقال کے ساتھ ہو دی والمام اور مقل میں محالات کے ساتھ ہو کہ دی والمام اور مقال میں محالات کے ساتھ ہو کہ دی والمام کے ساتھ ہو۔ بھول میں محالات کے ساتھ ہو کہ دی والمام کے ساتھ ہو۔ بھول کے ساتھ ہو دی والمام کے ساتھ ہو کہ دی والمام کو کھوں کے دی والمام کے ساتھ ہو کہ دی والمام کے ساتھ ہو کھوں کے دی والمام کے ساتھ ہو کہ دی کے ساتھ ہو کہ دی ہو کہ دی والمام کے ساتھ ہو کہ دی کے ساتھ ہو کے ساتھ ہو کہ دی ہو کہ دی ہو کہ دی کے ساتھ ہو کہ دی ہو کہ دی ہو کے ساتھ کے ساتھ ہو کہ دی ہو کہ دی ہو کہ دی کے ساتھ ہو کہ دی ہو کہ

شفی لینے واس اور عقل سے باختیار نود کام ندلے کریدوای اور بے عقبی میں متبلا ہوجائیگادہ وی والهام سے بھی کوئی فائدہ نا تھائیگا اور ضدالت و کھراہی میں متبلا ہو کر ہلاکت کے گڑھے میں گرجائے گا۔

یا بول تھے کرعفل ایک چراغ ہے اور دی الی روغن ہے ۔ جورتنی ویٹے میں جراغ کا معالیٰ ہے غوض وونوں ہی جایت انسانی کے لئے لا زم و طروم ہیں۔ ووسرے انفاظ میں اطبو نطاقت یہ ہی کہا جا سکتا ہے کہ عقل انسانی اراد ہے کے صرف اُس صحتہ کی تہذیب کرسکتی چوجاگر انتخت ہولیکن ارادے کے اُس حصتہ کی تہذیب جو جذبات کے انتخت ہے الهام المی کے ذریعہ ہی مکن ہے داور کی طرح ۔

#### رسالت بنوت

جكالهام اللي كي ضرورت أابت اولانساني فطرت اس كي متقاضي وخوابا ل ب تو نو د نسان کے اندرکوئی ایسی استعداد بھی ضرور مونی جا سئے جو حواس وعقل سے بالاتر مواور انسا لوالهام المى عفيضياب بناسك يبنا نجرتم ويحق بس كدانسان كوان واس ظاهرى كعلاده ك ادرهاسته يمي دياكياب جس كوماسته فبني بالطيفة فبي كما جامات اوروه مبيط الهام الني اور منزل وحی رتابی نینغ کی قابلیت رکھاہے۔ ادراس کو حواس شمستہ ظاہری سے کوئی تعلق دسیات منیں بیتے خوالوں پر فورکرنے سے بھی اس خصوصی استدراد کا کچھ کچھ اندازہ ہوسکتاہے۔خواب س عالات وواقعات بالكل ببداري كي طرح ساسنة آتے ہيں۔اگرخواب كوخيال بحي كهاجا كر تو وہ بھی شاہدہ ہی بنجا ناہے حالا نگر بیداری میں بیمکن بنسی رواس ظاہری کے معطل اور بیکار ہو<sup>ے</sup> كى ما لت بيں بحاليت نواب انسان كواس طرح ايك علم حال ہوتاہے كاكس طرح واسس ظا ہری کے علیٰ عالم برمبر کا رہونے کی حالت میں منیں دوسکتا خواب کی حالت میں جبکہ سننے ویھے: چکھنے، مونگھنے، چونے کی قوتیں اپنا اپنا کام ترک کردیتی ہیں انسان عِلماہے، گفتگوگرا ہے، عجیب عجیب نطارے دیکھتاہ اور شائر ہوتا ہے کیمی نواب میں دیکھتا ہے کہ کسی نے آ کے با زویرال عنی ماری بھرجیب بیدار موقاب تو بادوس درو محوس کرتا ہے امعلوم بواکہ خواب کی حالت داودگی میں جبکانسان کے حاسمعطل ہوتے ہیں وہ لیے داردات کامور دین سکتا ہے بوائس كيحبم اورماقے كوشا تركرسكيں وحى اورالهام كے ذرايعہ بوعلم حاصل ہوتاہے أس س بھی حاس کو دخل منیں اوراسی لئے عفل زائس ہیں کوئی ترمیم کرسکتی ہے مذترمیم وتصرف كاحق دكمتى ب-اوراسى ك ده ايك اليي صدافت بوتى ب جس كوعلم غيب كما جاتاب بس اس حقیقت کے سیم کرنے میں عدر منیں مرسکا کہ خدائے تعالی اینے معص برگر بدہ بندوں کووجی والهام کے وزید ملم عطا فرانسب، جو تواس سے بالاترا یک وراید علم ب دنیائی کوئی قرم، کوئی ملک در کوئی زارد ایسامنیس بتایا جاسک آگئی دیگی دنگ میس منسل نسط الهام النی کے عقیده واقرار سے جداجوئی جو اور فطرت انسانی کی تشکی مبدل برسیالی دموتی رئی جو بیر بیائے خودایک زبردست استقرائی دیسل ہے۔

وحى دالهام كامرتبه عقل وحواس سے بالا ترجونے كے با وجودانسان نے عقيدة وكى د الهام مع مبى انخراف والكارمنين كيا- اورتام فابلّ نذكره مذابب اس كمُصدّ ق بن صداقة ادر حقیقتوں کے معلوم اور سلیم کرنے کے لئے انسان صرف معقولی و منطقی دلائل ہی پر تصر منیں رکھتا بلکہ حقا اُن کے متعلق علم وعقیدے کی بنیا دا ورطر بقوں بر بھی قائم ہونی ب- او محوسات كمتعلق بهي انسائي علوم في صرف معقولي ومنطعتي شا برامول يرمي عل ارتن سنیس کی ہے بلکانان کی تدنی ترقیات کی بنیا دفطری شاہر ابول برگا مزن ہونے سے قایم ہونی ہے۔ چاہے د عقل اور نطق سے جداہی کیوں منول شلاً زبان کے الفاظاور أبكا مفهم برايك الشان ابتدارً بلادليل بي سيكهة اور مجتاب واسم اور سمى ك تعلق كاسب یا نبوت تلاش منیس کرتا ۔ حالا نکر مجد سیس امنی بلا دلیل سیکھے ہوئے انفاظ ومعانی کے ذریعہ معقولی والنل کے دریا بهادیتاہے مسكسيا كھانے ياساني كے دسے سے آومی مرجاتاہے بي ایک حقیقت ہے ادراس بررب کا حققا دہے اوراب معقولی ولائل سے سانب اور شکھیے کے زبرا در باکت کے واقع ہونے میں وتعلق اورسلساء علل ذشائح واقع ہے اُس کا ہمی سبت کھ کھوج لگایا جاجکاب لیکن بزکورہ حقیقت اور مذکورہ اعتما دکی بنیاد بیلے ہی سے قائم ب اورببب وینتے کے تعلق کی دضاحت معلوم کرنے کی بعد میں کوششش کی گئی ہے اگر میکوششش من کیجاتی یا کا میاب نم و تی تب بھی فرکورہ حقیقت حقیقت ہی رمہی۔انسان دوسرول سے سیکه کراوردوسرول کی اوراد پاکر ہی علوم وفون میں ترقی کرسکا ہے ۔انسانی فطرت اورانسانی انقادوتميدى خالق عالم نے اليي دكھي سے كداكي انسان دوسرے انسان سے سيكھنے اور ا مرادیان می کما ج ب - اس سئ انسان کومتدن حدوان می کما جاتا ہے - مدائے تعالی

نے ہرانشان کو وجدان، واس ،عقل، جذبات وعِنره عطامئے ہیں۔ اوراسنی کے وزیدوہ برقم کی علی و تدنی و معاشری ترقیات کرسکا ہے ۔ لیکن اس کا تصور می تنیس کیا جاسکا کہ ایک انسان پیدام نے کے بعد مال باب یا دوسرے مربول کی امداد کے بینرا وردوسرے ائسانون يواكل جداا وربيقعلق ركرجى كونئ ترقى كرسكنا بؤاد واكرد ومسيصا انسانون محييكيصة ادمدومرح ا شا اؤل کے مزینے کی پیروی کرنیکا کسی انسان کوقطعاً موقع ندیلے توانس کی حالمت جو یا یو اس برترا ور ذلیل نز ہوگی۔ چنا بخیان اول کے وہ بیجے جنوں نے بھیٹر یو سے خارو ل میں بھیڑی مے سامقر ورش یانی ا درجوان ہونے کے بعدانا نول کے بات لگے مذکورہ بالاحتیقت کی بسترین مثال ہیں۔ پھرانسانی سلول پر فورکو کہ مرآ لے والی نسل کوجانے والی نسل سے اُس كمعلومات وتجربات كاليك وخيره ولانتاً بائة آباس وأس يرينس اوراضا فدكرك اين بعدآف والى سل كوبروكرماتى ب اوروه اوراضاف كرفييس مصروت بوماتى باس طرح نوع انسان کے پاس آج جوعلوم دسائنس وتعدن وغیرہ موجودہ اس کا بڑا حصابی فے دوسروں سے عال کیا ہے۔ یہ بھی دلیل اس کی ہے کہ وہ دوسروں کامحتاج ہے اور مام معلومات معقولي طوربرسي مهم تنسي بنجي بين-

السم سے بی شخص غلّہ پیدا کرنے لئے سے کاشتگا ر سکان بنا نے کے لئے معاد اکبرا تیاد کرنے لئے اللہ ہی ادیوں کا علاج کر آ اکسے لئے جوابر ، کپڑ ایسے کے لئے در ڈی ، دد ٹی بچانے کے لئے میٹیاد ، بیادیوں کا علاج کر آئے اللہ کا میٹیاں بیک الکے لئے طبیب ، ددائیں میٹیاں بیک اور خام مکان ، کپڑا ددوا ، جو تی وغیر وسب اور خام کا میٹیاں میں میٹرا دوا ، جو تی وغیر وسب بحیروں کی صرورت ہے ۔ اوراس میں کاشتکاد ، معاد اجواب او ہا ، او ہا ، خار ، طبیب ، عطاد ، می بی جو خیروں کی امداد سے بچد بینے کی استعداد بھی موجود ہے لیکن وہ سب کچھ منیس بھی بلکرکوئی ایک میں بی بی سکتا ہے اور با تی صرورتیں دوسوں کی امداد سے بچدی کرنا ہے رہی گئی میں کہرے ۔ اور با تی صرورتیں دوسوں کی امداد سے بچدی کرنا ہے رہی گئی اس کے سارے انجیریا میا ہی ہوجائیں۔ اگر تام آدمی ایک ہی کام کرنے لگیں اور بیا ختلا ب انتخال داختلا ب احوال شدر ہوجائیں۔ در ہے تو تام خ شدر ہے تو تام خرار انسانی غارت و ہلاک ہوجائے۔ بیریج ہے کرانسان میں سب کچد بننے کی استعداد کم ودنیادہ موجو دہب لیکن فطرتوں سے فوائی انسان کی عفود توں ہے فوائی سے بر حکوا ورزیادہ اس کے نشو دخاس سے اور دوسری سے بر حکوا ورزیادہ ارکھا ہے اور جو استعداد وزیادہ و ترب اور اس کے نشو دخاس سے نشود کا میں استعداد کے تاریخ ہے۔ اس طرح اس اس اس کے نشود خاس نیا دہ آسانی ہوتی ہے اور اس استعداد کے حب حال کام کرنے میں انسان کوزیادہ و قریب ارتفاع ہے میں موجود ہے۔ اس طرح انسان کوزیا دہ و قریب احدالی کا ایک قدر تی انتظام ہی موجود ہے۔

قُلْ كُلُّ يَّكِلُ عَلَى شَنْ كِكِيْتِهُ دِين سِائِلُ ، کَدو کَيْرَضُ ابْنِ ابْنِ افتاد طِيح مِيما فِق کام کرتا ہے انسانوں کے اس اختلات احال کے سابقہ ہی تام کار شامۂ عالم پر نظر ڈوا تو ترجی آساتی سے یہ بات بحیری آجاتی بوکہ کا نتا ہے عالم کی بیدائش اُس کا نظام اُس کا حَسَ اُسکی خوبی سب کچھ اختلاف ہی پر مبنی ہے۔ اگرا ختلاف نہ جو توحرکت اور زندگی فا ئب جو کر مرگ وجو د کے موالی نہ یا یا جائے۔

 اسانی بے نیاد نہیں پیکتی۔ اسان چونکہ انسان ہی کے نونے کی پیروی سے فائدہ کھیا سکتا ہو اسفا ہرکیٹ جی یا رمول کا انسان ہونا بھی صفروری تھا چیا کی نسل انسان کی انسان ہی انسان ہی انسان کو است انسین کے درجوانسان کو دوسرے انسانوں کے حقوق بھی تبالے نماتے اورانسان کو اُس کا بھی خصب افعین اور مقصد زندگی تباکر کئری زندگی اور جزاوم نراکا بقیش بھی دلایا جا آرا ہے۔ خدائے تا کے نے نبوت وربیا است کے لیے جس کو چا یا ننجرب فرایا اور جس کو چا چی بناکونسانوں کے لیے دہر

اورجب ان کے پاس کو دی تھم النی آئیا ہے تو کھتے ہیں ا جیسی نیوت پیٹیران خدا کو دی گئی ہے اسی تھم کی نیوت جبتگ ہم کو در کھا تیگی ہم ایمان نہ لائیس کے حالا کہ اُن تعالیٰ خیب میا نگاہیے کہ اینی تیٹیری کی امات کر کو سوڑ کے

ۮٳڟۼۘٵۘۏۘۘ۫۫ؠؖۿٵڮڎٞڡۜٵٷٛٳڶؽؙڷٷٝڝڹ ڂڞؙٷٷٝؿڝؿٝڶڝٵڎۊؠٞۯۺڶ۩ؿ ٲۺڰٲۼڵۄؙػؽػٛڿڿڵ؈ڛٵڮؾ؞ ڔٳۅڛٳ؞

نوت کی توبیٹ علامہ توفیق صدقی حری نے ان افغاط جی بیان کی ہے۔ " نوت نام ہے اُس اصلاح کا جوزمین پر خدائے تعالیٰ کی جانب سے ایک ایسے شخف کے انقد ن مل جی کہ یک کہ حذائے قالی نے خاص اس میکام کے

> یے ابی مخلوقات میں سے متحنب گرایا ہو! ' پیرآ کے میل کر فراتے ہیں کہ: -

" بنوت کا فائدہ دنیا کو تیزی سے آگے بڑھانا۔ بندگان خداکے دلوں کی اللہ کرنا اور لوگوں کے دلوں کے اُن شکوک کو دور کرنا ہے جو روز کترت پر ایاں لئے اور آخرت کی بڑا وسزا کو تسلیم کرنے کے متعلق پیدا بھتے ہیں تاکوان اور کے تاکم اعمال وافعال او اوال کا فلامرو یاطن ایک بوجائے '' خدائے قبائی کے بیچے نبی یا رسول کوجہوایت نامر شیخا نب اسٹر دیاجا تاہے اُس کی کو

تناقض نهس ہواکر نا اور و محققین کے انکشافات واجتمادات کے لیے کھی سدراہ منیں نبتا یٰ اینکیم منیں ہوتی جوحقائق کڑیہ شدہ کی مخالفت کرے ۔ برخض اپنی مدیلیم ے واقعات دیج یات وعلوم برغور کرسکتاہے کہ اُس کو زیا دہ تی کاور زیادہ ایم باتوں کا اُک بیشتر علم حمض ا تفا تی طور پر پاکسی سے مشن کر پاکسی کے توجہ دلانے سے ہوا اوراً مس نے بعد برعقل کے درایداس کی صحت کے دلائل بھی فراہم کئے۔ اور بخر یہ کی کسوٹی پر پر کھا بطور خوامبا سے نتائج تک بینینے کی کوششن میں کسی مفیدا دراہم واقفیت تک بینینے کے مواقع ہر غَصْ كوببت ہى كمپيش آتے ہيں بي نبوت حقّدا درانني بوأيت نام بھي اس شم كاعلم صحيح ورصداقت حقّہ ہے جوانسان کو وہی طور پر لمتی ہے پیمراس کے حق اور ہے ہونے کے دلائل بھي لائقة آخلتے ہيں، جعقلي بھي موتے ہيں اور دجدا تي بھي اور ڪير بھر سھي اس كي تصدي د تیاہے۔ بدایت نامزالمیہا ورتقل کی مثال یو سمجی دبچاسکتی ہے کہ ہوایت نامُرالیعق**ر** فارجی ہے اوعقل ہدایت باطن اوریہ دونوں ایک دوسرے کے معین ومدد کا رہیں۔ اور دونوں ٹل کرمکل سامان ہوا بت بنتے ہیں۔ بدایت نامئر النی کے ذریعہ وعلم حاصل مج اُس میں ا درانسان کی معی و کومشش ا درعقل مجربہ ومحسوسات کے دریعہ حاصل کیے ہوئے علم میں ایک نایاں فرق یہ بھی ۔ بے کہ انسانی تحقیقات ایک زمانہ میں سلم اور تقینی ہونے ك با وجودكسى دوسرك زاندس خلطانا بت موجاتى بىلى كىن بدايت نامراالى ك ورايدج لم حاصل ہوتاہے وہمبی غلط ثابت منیں ہوتا ۔

بہی ظاہرہے کہ نفع ونقصان، دوست دشمن اوراہ بھے تبت کی تیمز عقل و تجربہ کی لعاد کے بغیر کئن بنیں اور یکھی ظاہرہے کہ عقل و تجربیقیت وصحت اور واسمی وصداقت کی طرف انسان کو متوجہ دمائل تو کرہے تیل لیکن مقصود اصلی تک پہنچانے اور فائز المرام بنانے کی پوری قابمیت نمیس رکھتے ۔ انسان کے داس ظاہری بحد صروری ہونے کے با دجود قدم. قدم پر محفوکر کا باعث بھی موتے رہتے ہیں۔ اس طرح عقلِ انسانی نمنایت تیمتی چیز ہوئی اوجود انسان کی فلط کا دیوں کا باحث بھی بنتی رہتی ہے اورسب کو معلوم ہے کر عقل و بڑے کی صا

ہمیشہ تغیر ہوتی ہے بھون با تیم کسی زمان میں حافظ اور افلاطیاں بھی جا تی تھیں گئے وہ وانا ئی

اور تقلید ندی کا نشان قرادیا گئی ہیں کسی زمان میں ارسطوا و را فلاطون کے نظریے نابت شدہ

حقائی کا جا مرہیے ہوئے تھے لیکن کے حارس کے سمولی طلبا دائن کا خاتی آوا ہے اور اُن کا

مرتا پا فلط ہونا آب سے کر رہے ہیں بقراط وجا لینوس وا فلاطون و ارسطوک سم ان کی کورون

حن کاعلم نہ تھا، حالا کہ بہت سی بیار یوں کی شخیص محالے کا اس علم پرانحصار ہے ۔ آج طرب اور لؤائل سے اس طرح واقعت آگا ہے کہ تک و

اور ڈاکٹر دوران خون اوراس کی تھے تھا ورد لائل سے اس طرح واقعت آگا ہے کہ کرنے دی سے شرک کو میں بیا تھی ہے کہ تک و

## جزا وسنراا ورجيات بعاركمات

تلہے ، چمف جوری کرناہے ولت اٹھا کا و دیلی نے کی صیبت پر داشت کر ماہے ہوائی حتیا دا منیں کر آءوہ بیاری میں مبتلا ہوتا اور جکسی کی صیبت میں کام آتاہے وگوں سے جسے اور شکر گذاری کا برنا و دیجھانے عورطلب صرف یدامرے کا نسان کے مقام اعمال وافعال کی جزاوسزا کے لیے اس دینا کامیدان اوراس موجودہ زندگی کاعوصہ کا فی ے امنیں بارا دعویٰ برہے کافسان جو نکہ اختیار وارا دے کا الک ہے اوراس کے اخال داعال لامحد دداقسام اورلا محدود حیثیات اورلا محدود کیفیات کے ہوسکتے ہیں۔ امذا یہ دنیوی زندگی اس کے اعمال کی لیوری بوری جزاد سزاکے لیے کافی منیں بوسکتی ایک شخض کسی کے بادویر کوار مارتا اوراس کا اچھ میکار کر دیتاہے تلوار ما رہے کافعل چند سکنٹر سے زياده كاكام منيس ب يسكن اس كانتج بهت طويل ب يعني أس مجرح تض كالإن ساريم کے لیے بیکار ہوگیا ۔ کو اُن شخص کسی زمریلے دھو کس سے برمیز بنیس کر آا ورچندسٹ کی بے امتياطىسى مدت العمرك يا الدها بوجالب -كونى شخص زناكا ارتكاب كرتاب اوسلى عركے لئے آتشك كى بيارى بى مبلا د مبلے كى شخص كوكون كالى ديتا يا تقصان بينيا تا ہے اورسارى عمرك ليقاس كوابنا دمتن بنالميتاب ساسي طمح كوالتضف جند ميين كامحنت لور شش ایناگر بنا ناورساری قراس گرس آدام اور نفع اُنظا ما ب کوئی تفس لین تاریک کرے کی دلوار مانچست میں رو تندان کھولتا ہے اور بہشہ اس رو شدان کے وربعة تازه بوالور ويثني حاصل كرمايء عزض به بات بڑى آسان<u>ى سەسمجىس آ</u>سكتى ہے سے اعمال ایسے نظرا تے ہی جن کا ارتباب واکتسا کم محدود اس دنیامی عارے بھ مت اورهمولی ششت میں موتا ہے لیکن اُن کی جزایا سنرا خیرمحدود اور طومل مرت تک عظیم الشان حیثیت کی موتی ہے۔ یہی دیکھاجا آہے کہ جارا سرایک عمل ایک الگ پتی میں ارتاب اوركئ كئي اعمال كاعجومه ايك اوغظيم الشان نتجديبي يبيدا كرديتاب بشلاكوني تض بت ميس مونيتي عيوار ويتلب متيه برمون كاكميت ومران موجالب اورغلم

ر کو حاصل بنیں موتا۔ بھروسی تھ بالا وخد لوگوں کو گالباں دیتاہے تھے یہ ہوتاہے کہ لوگ کے دشن بوجاتے ہی اوروہ ہمایوں کی ہدر دی سے محروم ہوجا گہے۔ بھردہ نقصال ہم ہے جس کے بتیجے میں ہمار ہوجا آ ہے۔ اب ان مذکورہ تینوں کاموں کا ل کراک او میجہ بے میا ہوتا ہے ک<sup>ا ا</sup>س کی ساتھ اور عزت برباد ہوجا تی ہے ، کوئی اُس کی عیادت کونٹیر آام اس کے بیجے بھیک مانگتے بھرتے ہیں۔ مسایے قرص نہیں دیتے اوراُس کی تباہ عالی کو نبطاطینان دیکھتے ہیں۔ یہ بچائے خودایک الگ ورعظیم الشان متجہ ہے جواس<sup>ک</sup>ے ہذکورہ کئی اعمال کے مجبوعہ سے میدا ومرتب ہوا ہے۔ اسی طرح ایسے ایسے کئی فہوعے ل كرايك أؤربست بي برانتي بداكردية بن وقس على بذايس يد كيد فرص كيام اسكا ہے کہ ہاری پر زندگی جو ہارے اعمال کامجموعہ اور محدودییا نہے ہا رے نتائج اعمال کا بھی مانہ نبجائے اور جوظرت ہا رہے اعمال سے پُرہے ہا رہے تام دکمال نما کج اعمال بھی اسی ظرف کا مظروف بنجائمیں اور معاملہ بہین ختم ہوجائے عقل سلیم بجراس کے اور کوئی صورت بخویزی بنیں کرسکتی کہ اس زندگی میں بہت ہی تقور سے کاموں کی اور ت بى تقودىسى جزا وسزاس كتى ب- بدرى بورى جزاد سراك ياكونى دوسرى **د مذکی اور دوسرامیدان موناچاہیے۔جمال اس روح کوجواختیار وارا دہ کی مالک** نے نیک اور بداعال کے نتائج برواشت کرنے کا موقع مے بھریہ بات بھی برہی ہے ب الگ نتیج می مرتب کرتا ہے، اسی طرح اُن مجموعوں ربهارسة كني كئ اعمال كالحجوعه امكر مے مجموعے اور بھی بڑے بڑے نتیجے میدا کرتے ہیں۔ میں سادی زندگی کے اعمال کا جوابکہ سے بڑا مکل مجبوعہ ہوگا اس کا نتیجہ لاز گا اُس زندگی کے بعد سی مرتب ہوسکیگا۔ادر كے برداشت كرنے ليے يقينًا اس روح يافن ناطقة كو موجود رہنا يريكا وَكُلَّ إِنْسَانِ ٱلْزَمْنْكُ طَائِرَةً فِي عَنْقِيةً | اورَ زَبْرَه ي يُرانى ، معلان كراس كرساتعلازه المراكب المن المينا منزكمًا بالله الله المراكب المراكب كالمراد المراكب كى

تقدیر برایک کے ساعقہ بند اور قیاست کے دن ہم اُسکا نام اُمال نام اُمال نام اُمال نام اُمال کی است بیش کردیتی اور وہ است بیٹ اور اُم اُمال کی اُمال کو اُمال کی اور اِمال کی اور اُمال کی اور اُمال کی اور اُمال کی اور اُمال کی دوسرے کے بارگذاہ کو اپنے اور جربش لیگا ۔ اور جرب تک ہم ربول جھی اُمال می دوسرے کے بارگذاہ کو اپنے اور جربش لیگا ۔ اور جرب تک ہم ربول جھی اُمال می دوسرے کے بارگذاہ کو اپنے دیک کم ربول جھی اُمال می دوسرے کے بارگذاہ کو اپنے دیک کم ربول جھی کو اُمال کے گذاہ کی منزائیس کی گا۔ دورجرب تک می منزائیس کی اُمال کی منزائیس کی کارس کی گواس کے گذاہ کی منزائیس کی کارس کی گواس کے گذاہ کی منزائیس کی کارس کی گواس کے گذاہ کی منزائیس کی گاہ کی کرائیس کی کارس کی گواس کے گذاہ کی منزائیس کی گاہ کی کرائیس کی گاہ کی کرنائیس کی گاہ کی کرنائیس کی گواس کی گزاہ کی منزائیس کی گوسک کو اُس کی گناہ کی منزائیس کی گوسک کو اُس کی گذاہ کی منزائیس کی گوسک کو اُس کی گذاہ کی منزائیس کی گوسک کو اُس کی گذاہ کی منزائیس کی گوسک کو اُس کی گوسک کی گوسک

مَنْتُوَى اوْقَهَ أَكِتَابَكَ وَكُفَى الْمِثَابِكَ وَكُفَى الْمِثْقِينَ الْمِثْقِينَ الْمِثْقِينَ الْمِثْقِينَ الْمُثَنِّ الْمُثَنِّ الْمُثْنِينَ الْمُثْنِينَ الْمُثْنِينَ الْمُثْنِينَ الْمُثْنِينَ الْمُثْنِينَ الْمُثْنِينَ الْمُثَنِّ الْمُثَلِيلُ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُنْ الْمُثَلِّ الْمُثَلِيلِ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُلِلِ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثِلِ الْمُثَلِّ الْمُثَلِي الْمُثَلِي الْمُثَلِي الْمُثَلِي الْمُنْعِلُ الْمُنْمِي الْمُنْ الْمُنْمِ

تیلماتِ انبیا داورکتب ساویہ کے ذرایدانسان کو اس حقیقت سے آگاہی حاصل ہوئی کس راحت دائی اور جس مقصود وصلی کے حصول کی شنگی درج انسانی اور فطرت انسانی میم معفر سے وہ اس دنیوی زندگی کے عورو دپیا زمین میسر منبی آسکتی ۔ اس کے حصول کے لیے ایک دوسری غیرمحدود زندگی کی حضورت ہے اور رقبیج انسانی نا پیداور فنا ہوئے کے لیے منبی پیدائی کئی بلکداس زندگی کے حقیقی نتائج اعمال آ نیوالی دوسری زندگی میں سامنے آئیں کے صرف اس کی وراحت کووں و نیوی زندگی میں لسکتا ہے سب سے زیادہ میت نسی دی جاسے ۔

کارخانهٔ مُعالم بِرِغُورکرنے سے معلوم ہونا ہے کہ دیامیں ذی حیات مُعلوق کوغیرڈی حیات عُلُّی رِنْصَیْلت حاصل ہے۔ ذی حیات مخلوق میں صاحب ادا دہ اورصاحب اختیار مُعلوق کا مرتب زیادہ لبندہے بعیرصاحبِ اختیار وارا دہ مُنلوق میں وہ مُنلوق سب سے زیادہ ہُفسٰ ہے سے بیاں بحر السلام کا اقتباس خم ہوا راکبرشاہ فاس

جس ہیں اختیار وارا دے کے ساتھ ماً ل اندلیثی وانجام بینی کی صفت بھی موجود ہو۔اورظام ہے کہ جادات میں علاماتِ حیات منیں یا ہے جائے ۔ نبا آیات وحیوا مات میں علاماتِ جَا إك حلقيس مرنباتات من اختيا واراده مني با باجا ادرحوا استب يا باجا آب ليكن باقى تام حيوانامن ببس محدود ومقيقتهم كاحيواني اختيار واراده به آزاد الاده مهنين ـ اورحوانات مين مال الميشى والجام بينى كي صفت بعي ليي سنيس يا الي جاتي سي كرانسان مي یائی حاتی ہے۔ بنا برس انسان کوتام جا دات و نبایات وجوانات برسترت ونصیلت اصل بادراس مال الميشي او دفورو الل كاصفت خاص كاانسان مي موجود بوالمل اس امرک ہے کانسان کی اس محدود زندگی کا تعلق کسی آنیوالی دوسری وندگی اور آنیوالے دوسر حمان سے ہے اوراس دنیوی زندگی میں دوسری آنیوالی زندگی کے لیے اس کوساان فراع كرنا چلىپ ورندد وسرے جوانات كو آل اندشى اوراً سُدْه كے فكر وغم سے بيخون م طئن دکھ کرانسان کوعض اس محدود زندگی کے لیے اس مصیبت میں مبتلا کر اعبت ار بلاحكمت قراريا ما-

الْقِيسَبَيْمُ أَنْمَا كَلَفَتَا كُمُعُمَيِّنَا وَأَنْ تُمُدُ كَامِ لِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ا نیماعلیم اسلام نے انسان کی عقل اوراس کی آل اندینی کے اُن کو صیح دیگھنے کی ہیشہ کوشش کی اورعالم معاد کے لیے تیاری کی نرغیب نجی ورنداس حدود دنیوی زندگی کے لیے اس صفیتِ مآل المدلیش کاعطا ہونااس لیے بھی پلانتیج بھسرتاہے کہم دیکھتے ہیں کہ ہ

بنادان آن چنان روزی ساند که دانا اندراخ سدان باند تعلیات ابنیا دی سے انسان کو خدامے قبالی کی رصامندی و ناراضی اور نیکی و بدی کا نیچ علم حاصل جوا درزا نسان بطورخود نیکی و بدی کا قدین اور رصنائے الی کی راہیں اور خدا لقالیٰ تکسیمینچنے کے طریقے مطوع نیس کرسکتا تھا۔ نسلِ انسانی چس طرح ہمیشہ وحی والهام اور ادیان بیق کی متقدری ہے ہی طبع جزاد سزداور مالم معاد کا اعتقاداس سے کبھی گردائنس ہوا رس کا رفا فرعالم کی لا تعداد اخیا در متیقق وں اورائ کے داروں کو معلوم کرنے کئوت میں نسل انسانی برا برصر دف ہے اور مررو زینے نئے انکشافات ہورہے ہیں لیکن اب تک انسانی کل دواقعیت کی تیشت وہی ہے جوایک قطرے کی تثبیت سمندر کے مقابل ہے۔ اندائی حالات انسان کماں یہ دھی کر سکت ہے کہ وہ نیکی وہدی اوروش وباطل کی تھے تسییری اور جزاد سزاد کے مشعل عقائد با تعلیمات انہا وہ دہی وضع اور قائم کر سکتا تھا۔

ان انی فطرت ، اُس کے دحدا اُت ، اُس کے تا ترات اوراً س کے جذبات کو مج مجی مكين هاصل بنمين بوئي حب تك كرايك ڤا ذرومقتدر، فالق و مالك ، مدير بالارا ده اعزيب کے پردے میں پوشیدہ بزرگ وبرترہتی برایان مین ضائے تعالیٰ کے متعلق نفین نے اس کی وستگیری ننيس كى اوركلام اللي يعنى تعليمات البياء نيه اس كور وشي بنيس دكھا الى فيوج انسىلن بعراس جمداً مشهودعا لم س بالاتراك دوسر فيرحسوس وبردست غيى نظام كاتصور ميشد موجود رط ب- وجدياً ريتالي ورايك غيرم في نظام كاصرف تصور سي نبيس بلر محسوسات بي الم يقين ر إب-ادراسي كومذ مب يا خرببت كتين مندمب وات بارتبعالي اورأس كمصقاً نهٔ کالربیقین اور جزاومزاکے عقیدے نبکی و بدی اورخیرونٹر کی تمیز کا ام ہے۔انسان جوکھ فطرة متدن ہے بداایک نسان کو دوسرے انسان کے ساتھ معامل ویرتاؤ کرنے کے لم كج اخلاقي آئين وقوانين كي بمي صرورت بعا ورمزم بسبي انسان كواخلاق فاصل كها أ ادراس كے جذبات كواك معتدل اور مناسب بيا فيس وهالي سے-اور ذميك حیات بعدالمات کابقین دلاکرانسان کی *س نیوی ندگی کی*لی ضروری پیتوالعما میش کرتابی

نهدينسان

نمېجى كى تخقر ترويا و بريان مويى ب وه موب چېزې كانسل نسانى سىكىمى مبل

یں بوئی اور قباسات نطنی اور دلائل عقلی کے دربعہ سرگزید النمیں ہوئی ۔ مذم . وم ی طور روالا او عقل وقهم نے اُس کی تصدیق کی عقل انسانی پزم رىي بەلىكى چىنىقى بۇمېپ كى موجەلىھى بنىس بورنى - مەمب مانی فطرمنداورا نسان کے تا ٹرات وجذبات کی تنذیب اور کا ال کین کاسا **ک** بن سکتے ہیں انسانی عقل اس ذمہ داری کولینے کا ندھوں پراُٹھانے سے ہجشہ عام زری ان دوسرے انسانوں کے ماتھ ل کرندگی بسرکرنے کی سمولت حاصل کرنے لے لیے صرورہ می اوراینے ول کی بے پینیوں کوسکون واطمینان سے تبدیل کرنے کے لِنَهُ نَظِرَةً مِينَ ادرا بِيٰ كَرُور يوں اور مجبوريوں كے بچوم ميں ياس المُ الْميدى كا شكار بينے سے چنے کے لیئے اصطرارًا بھی اورا بنی قوت عل اور معی وکوٹشش کومتحرک کرنے کے لیےعقلّا کج ذاتِ بارتعالیٰ برایان لانے اور یا بند ندمہب بننے کے لیے مجد رہے اوراس مذمہب مے سادے نے انسان کومشکارے مقابلہ میستعد بنا کر برسم کی ترفی ترقیات کے ماصل کرنے کا موقع ہم پہنیا یا ہے۔ اگر مذہب کے سوا صرف عقل ہی کے ذریعیا نسان نے یکی د بری کاظم حامسل کیا مونااد وقل ہی خیروستر کا صبح امتیاز نباسکتی اور روح کی بقااور جزاو واكاعقيده جدرمب في تعلم كيام دموتا وانسان مترفيا نسانيت كك بنياف وال افعال اور تدن انسانی کے قیام و بقاد ترقی کے لیے اہم ترین اخلاق محروہ سے بے نصیب بتااورتام دنیافتنه و فسادا ورشرارت و برمعاستی کا گهواره بنجاتی مثلاً عقل لوگوں کے بامنوکسی کی چنر پر ملامعا وهند ا دلیک اور بلارها مندی تبضیه کرنے سے ضرور روکتی لیکن تنہائی میں جبکہ کوئی دیکھ نہ سکے چوری کی اجازت دیدتتی ۔ کمزو رمز کلم کینے کے بعد زیر تقام أن كاخطره مونوعقل روك مكتى بي ليكن اگراتفام كامطلق اندنشه ندرية توعقل كا فصله اس كے خلاف موسك ، مريزي عقائديني ايان بالسا ورج اوسزاكا ليتين كم بهدبين ومهد دال حاكم كے حضور حاضر ہوناہے انسان كوخلوت وجلوت سرمقام اور دنوى زندگی پاداسِ علی کاندیشه بویا نهومرهالت میں گناه اور بدی سے روک اور دوسرول کساتھ عدل افعات کا برتا کو کرتے بلکو و تکلیف سر کرا در فقصان کا تھا کر دوسرول کو راحت اور فقع بینچائے کی ترغیب دیتا ہے۔ بلوٹارک بونانی جو عمد قدیم کامشمور میم اور مشہور مصنف و مورخ بھی ہے کہ تا ہے کہ

"خرائتالی کہتی کا یقین ہی تمام معاشرت انسانی کی خبی کا سبب اور قیام عدل کا موجیب ہے۔ صرف ندم ہب ہی وہ قوت ہے جو انسانی قوت کواس کی صدسے متجاوز بہنیں ہونے دیتی اور کمزور کی تقومت کا موجب موسکتی ہے "

ارسطوكا قولب

"قادْنِ ملطنت بعض حقوقِ الشاني كى حفاظت كرسكناً سيليكن الشان كو بَكِ بِنِينِ بِنَا سَكِمَا "

بداکرسکایے نیسل نسانی نے ہیشہ مذہب کی ضرورت اورآسیانی والمامی ہایات کی تباع وج نطرت انانى كى ياس مجان اورانسان كواخلاق فاصل سے مقصف كرتے كا دريد بالن ليصروري ولادمى جزقرار ديائ حيناي برطك وربرقومين المي مزامب وركسا انبياء كانبوت لمآب ورصفات بارتبالي كاعلم اورحيات بعدالممات أورجزا وسنرا كالقين انسان کی اخلاقی تربیت و ترقیات کاموحبب ہواہے۔ نام وہ اخلاق حسنہ واقوام عالم ورسل انساني مينغس ويسنديده سمجه جاتيب سب تعليمات انبياءا ورالهامات الليه اليتيرين بهم ينهبس بتاسكة كدكون كونساغلي حَسَنُ كس كس بي كي تعليم كانتجاد وكس كس زماية س تعلیم کیا گیاہے۔ مگراس نا واقفیت سے اس بقین کوکوئی صدمہ منیں بہنچ سکتا کو تام اخلاقي ذبيا تعليات انبياريني بدايات الهيد كانتيمي م جِلتی ہے جوریگ اکثرنشان <sub>کا</sub>متیپنوں کا ہنہ جسے ہم دوندتے پھرتے میں پرمنطاک انسا<del>ن</del>ے ونيامين نساني كى ترتيات كويذهب سے يے تعلق ويے نياز بتانا سخت حاقت اوربيعيرتى كى بات بيسل انسانى اب تك مذمب بى كى آغوس مي ملى مولى إنى مؤجوه هالت تك ترتى كرسكى ہے اور عالم النا نيت بي جوج عيوب فسا دان فنامراديار ان جاتی میں وہ سب مزہب سے روگردانی اور مغاوت اختیا رکے اور مزمب کے غلط ے سے بیدا ہوئی ہیں۔ یہ سج ہے کہ دنیا ہی جس قدر بھی مذاہب موحودیا ہے جاتے ہو ے کے *سانے برح*ق اور نہ سب *کے سب* اپنی صلی حالت پر موجود اور نفلط کے نے اک ہں لیکن بھی دعویٰ منس کیا جاسکہ اکر جودہ مذا ہمیں صداقت محقانیت کا نائي شائبهاوركو فئ عكس اوركو ئي نفتش موجو دنهيں اور مزام بسطالم كا انسانيت كے نظم و نظام اوراخلاق وتهذيب مي كوفي صتبى منيس بست سے غلط اور قابل إصلاح عقاله واعال کے با وجو د اقرار مِستی بارتیعالیٰ ادراعال کی جزا دسنرا کے عقیدے کی موجو د گی کرسب فبوعى طورير مذامهب كا وجود د بباك يدمفيد ي

کدوکہ اہل کتاب آوایی بات پڑم اور تم سخت جوجا ہیں جو با سے اور تمارے درمیان بکساں الی جاتی ہے کہ خدا کے سواکسی کی عبادت ندکریں اوکری چیز کو اس کا خر کیا ندگھرائیں اورا انڈ کے سوانمیں سے کوئ کی کوا بنا مالک نہ سچھے۔

ورئم اورنما وادی کا دیں حقیق کے احتبارے لیک کروہ ہاورس تمالوب ہوں تم جیسے ہی ڈرتے رہویس لوگوں نے آپس میں پھوٹ ڈالکارٹا اپنادین مُواکریا اب ودین حس گروہ کیاس ہے دہ اس ڟؙڽ؆ٲۿڶٲؽڲٵٮؚڞٵٷٳڶڮڲڡٟؾ ڛۊٳٞؿؽٮۜٵڎؘؽؽػڎؙڰٷۻؙڮۯٳڰٵڰ ۊڰڎؙۺٛڮ؞ۿۺڴٵۊڰ؆ۼۜؽڒڣڟؙٮٮٵ ؠۻڴٵۯٵڹۧٵڝڽڎڎۅڹٳۺڡ ڗڶڟڒڹ٤

كرانَّ هٰذِيهِ مُامَّنَكُهُ أَمَّةً وَّاحِكَةً وَّ اَنَا سُرُّهُمُّ وَنَا لَقُوْنَ مَنْفَطَّةً وَالْحِكَةُ وَالْمَا بُنْيَنَهُمُ وُكِنَّا دَكُلُّ حِذْبٍ مِِثَالَىٰ ثَيْمٍ فَرْجُوْنَ مَ رَالْوَمَوْنِ مِنَ

ق*وشہ* 

ندسب نے تائم کی اور نہیں ہے بگر ایک حقیقت کی عرب ایک دن بھی کم نہیں ہے اور پذہ کے تی ا چالی اور وجی چیز نہیں ہے بگر ایک حقیقت ہے اور اپنی حقیقت کراس سے بڑھ کرکوئی حیرات تعنیں ہو کتی ساور منیں اور ایک صداقت ہے اور اپنی صداقت کراس سے بڑھ کرکوئی صداقت تعنیں ہو کتی ساور میں وجہ ہے کہ بڑم ہے کے لیے السان ہمیشہ قیم کی قرانی کرنے اور تیم کی صوبات برداشت کرنے برآیادہ ہوتا راہے ۔

 أُولُوَّلَا وَفَعُ اللهِ النَّاسَ بَنْفَهُ فُورِّبُهِ فِي لَّهُ إِنَّ مَنْ صَلَواهِ وَ بِيَعٌ وَصَلَواكَ وَمَسَاحِلُ يُلْكُرُ فِيهِا اسْعُدَ اللهِ كَشِيْرُوَّا و (الح - ١٠)

یچی یاد دلادینا صروری ہے کہ اگر پیم تقل تہذیب نئیں۔ اکتیاب اخلاق فاضل میروشر کی تھی تی ر اور نہ نگ کے اٹائی ترین مقصد تک پہنچا نے کا تہا از ریو نئیں بن سکتی تاہم وہ انسان کو بذم ہے ہے دردانرے تک پہنچا دیتی ہے اور ہذم ہے ساتھ ال کر آئیدہ جاری رہنے والے سفرس بچی دفیق سفریؤی ہے چقل ور مذہب ایک دوسرے کے میں و مدد کا دجوتے ہیں نحالف ہرگزیئیں ہوتے چقل کی موجود گی ہی مذہب کو کار فوائی کا موقع دیتی ہے اوراسی لیائے قاتر جھل براحکام مذہبی کی بابندی تو میں صروری مہنیں رہتی۔

## دين الفطرت

ندمب کاست برااورام کام بیب که ده انسان کی اس محدود دنیدی زندگی کے نست کیج اعمال کو دوسری آنیوالی آخرہ می زندگی پراٹراندا زمونے ولے تقین دلاکراس دنیوی زندگی کے صحع مقصد سے آش نبائے۔ مذم ب سے شراد اس جگہ اللی خام ب یا الهامی خلام ب باآساتی مذام ب بیں جن میں خدائے قالی کی ذات وصفات کا افراد دایان اور حیات بعد المحاساور

جزاوسزاكا يقين لازمى ہے۔ ہاتى دہرى يافلسفى مزامب كومذمب كمنابي على ب اوران دهرى مذامب كوعالم انسانيت ميس كعبى كوثئ الهبيت حاصل منين مهوئي نه بوكتي تقى بسر ایک المامی نرمب کی طحب المام ووی دین نبی یا رسول یا رشی یا او مارکے ذریعہ دنیا میں شائع ہوا اور بہت سے انبیا ، و تنا فرقتاً دنیاس معوث ہوتے رہے نام اللی مذامب کا فلاصداس طرح بیان کیاجاسکتا ہے۔

راى مېستى بارىتعالى ،صفات بارىتعالى اورجزادسزا يرايان-

(٢) فدائے تعالی کی محبت تعظیم اور خدائے تعالی سے طلب حاجات۔

رe) تهذیب اخلاق اور شفقت علی خلق الله به

اِن ہرسابزائے مذہب کوایک دوسرے سے شایت قوی تعلق ہے جزواول میں ا بان بالنَّداورايان بالموم الآخر كالازمي نتيجه دوسراجزومين عباوت حِصْص طلب حاجات لین دعا، بھی شامل ہے ۔ ان ہرد واجرائ مذمب کا لازمی متح تیسر اجز دیسی تہذیب اخلاق اور تهذيب فس ب صيح دمب انسان كاقلق خاك تعالى سے بيداكرديتا ب اور فيروايات المدى تميل كئے تيلق بيدائنس بنا -

ندكوره برسا بخيلئ فرمبسبي مذمهب كي ساس بنياداد دانسان كي فطرت بي مركوزو مصنم بي ليكن خابشات نفساني انسان كوانجام بني سے روك كردم نقد واحت كاكرويده بنانے يرآ اده اور مذہبی تفاضوں يرغفلت كريردے والنيس مصروت رہتي ميں جن كو نفسانیت با ترغیب شیطانی کے نام سے موسوم کیاجا البے۔

إِنَّ النَّفْسَ لَا مَّا مَن عُي الشُّوعِ إِلَى إِلَى إِنْ السَّانِ وَالسَّانِ كُومُولِي كَ يَهِ مِيشَرَعْيب ويتا مَا مَرْجِ مَمَ تِي هِ اِنْ مَوِيِّى عَفْقِهُمُ التِلبِ يَمْرِيدُ مِيرُدب بِي الْمِارْمِ فواس فِي الم

المنخف والاهربان ي

رُحِيْهُ وروسف - ي

انبیارورسل انسان کی مطرت کو بدار کرنے اوراس کے مذہبی تفاضیا دول نے کے لیے

بعوث ہوتے سے یں۔

قاق ایک خداکا بوکرامل دین کی طوف متوجده به فداکی بنائی بودی سرشت به چس پر خدان واکورک بداری بداری با بداری بداری

ڡٛٲڡؚۜٙۯٷڿۿػ۫ڵڸڗۣٲڽڹۣڂڹؿڡٞٵ؞ڣڟؘ؆ؘ ۩ڵڡٳڴؿٷڟڒٵڵڰٲڝٙۼۘڲۿٵ؞ٷػڹڒؙۣڽڶ ۼڴؾؚٳ۩۠ڝ۫؞ڒڸڰٳڸڒؿؿٵٚۿؾؚؠٞ؞

منیں ہوسکتا ہی حقیقی دین ہے۔

ين الفطرت عام الله المارية المسلمة على المسلمة على المسلمة على المسلمة الله المسلمة ا

نسل نسانی میں شروع ہی سے تعاون اوتقسیم عمل کاسلسلہ مباری ہے۔اعال انتخال کے نوع اور بيدى فحقق كتيين اور نظام اخلاق يا أبن وقانون كى احتباج بيداكردى عدل قائم موکر شخص نقصان وزیان سے محفوظارہ سکے ۔ یوں کمنا چاہیے کہ تدن کی ابتداء موتي النان ايك اليه قانون وأئين كامخلج مواجوأس كودوسر النانو وتحماته تعلق وتعاون میں امداد دے سکے یہی وہ فالون تفاجوتہ ذیب اخلاق اور شفعت علی خلق امشینی مذمہب کے جزو نالٹ کی تغییر و تشریح تفایسل نسانی کی تعدا و نے ج ں جو ں ترتی كى اوجِس قدر بابمى تعاون اوراعال ميں بيحد كياں بيدا ہوتى كئيں اُسى قدرا خلاتى آئين و اقوانین کی زیادہ صرورت پین آئی گئی۔ سابھی توجه الی اللہ کے لیے اطهار عبو دست مینی طِريقة عبادت بين بعي اصلاح وتربيم كي ضرورتين رومًا بوئين -اس طمح فطرت أنساني كي شَكْفتكى كے ساتھ بى القدون الفطرت مى شكفته بوتاكيا دينى انسان كى تدنى ترقيات ما تقرسی سائداً س کے مذم ب کا بھی مضام مشرح ہونا صروری تھا چانچ انبیار ورسل اور إديان برئ صب صرورت احكام وشرائع لات رسيدلكن اصول مذمب يادين الفطرت بركنبركز تبديل ومنو خ منيل بواله بوسكا عقاد دنياس كون مي سيّا إدى اور فدك تعالى كا فرستاده نبى ايسانس بتاياجا سكتاجس في ذكوره دين الفطرت كوتريم وتبديل كيابو

ا بترا "حبب لل انساني زمين ير نوواد بوني تواس كيد ليح محدود ومخصراور ميده عال افعال کے نهایت سا دہ اور خصر مذہبی قا نوں کی ضرورت تھی۔ یا ہوں کیئے کہ دمرافع ط تی میں کے اُس کے لیے کانی تقا جس طرح انسان کے اعضا کے جسمانی واغ، دل، مده مكر، شرائس، اعصاب، إنه، ياؤل، أنكليال وغيره ادران كانعال بي التعداد لیں گذرنے کے بدیمی کدنی فرق سنیں آیا۔ ای طرح اُس کے جذبات و الزات اور فطری فأصنول مي بهي كوني غايال فرق ابت بنيل كياجا سكما مسرت وخوشى بفم والم ججبت و شوق، نفرت وعدا وت،غيظ وغصنب، خوت ومراس، مُميد ديم وغيره جذبات جل طح فى انسانون ميں يائے جلتے بين اس طرح قديم زمانے ميں مجي انسان كے ساتھ موجو دتھے۔ یکن ان کے ظاہرونا یاں ہونے کی صورت اوراساب س فرق صرور پرا ہوا ان جدیات فاطور سے بھی لینے احول کے الحت تھاادرآج بھی لینے احول کے الحت ہوتا ہے ۔ گریسیلے احول کچهاور کقااورآع کچهاور سبے مغطت بیلے بھی محسنوں اور سینوں کی مجت دل میں بیدا رتی اور آج می ده می کام کرتی بیلی میلی میل محن اورسین کے صفات کی اور تھے اور آج لحراوريس والكل المحطح دين الني يا دين القيم يا دين الفطرت توايك بمي جيزادر نا قابل شديل ب مراس كي تفصيلات وتبيرات حسب صرورت ادرحسب ماحل برلتي رسي بن اور ی کوشرائے یا قرابین ناہی کی تبدیلی کمناچاہیے ۔جوایک دوسرے کے غیر توج و تجرالکی اك دوسرے كى ضدينيس بوسكة\_

ضرك تعالى كى دات دصفات برايان لانا، اسكى عبادت كرنا گذا بدر سے بينا او تو كى كرنا تام مذا بسي موجد ہے۔ ادرانسان ان سب باتوں كا طالب و تو اياں اوراس ليے كما جائب كہ بابندى مذہب انسان كى فطرت ميں شامل ہے اور اس ليے ہم ديجھتے ہيں كم جن لوگوں نے عقل اورانهام دونوں سے فائدہ دائٹا يا اور ليے اختيار والد دے كا فلطا ستمال كيا بتقاضائے فطرت خوات قالى كى تلاش ميں آوارہ دكم كردہ راہ بن كرھا تدرسورج ستارس فرضی ارواح ، دریا، پهاڑ، درخت وغیره کوخلاسی کران کی پرتش کرنے لگے۔

# ارتقائے زہدے مت اُن

(1)

شرىعيت اسقانون كانام بجوانسان كواسي الجي طيح زندكى بسركيف كاصول بنائے جواس کی دینی د دنیوی حاجت روائی کے لیے کافی ہوں ماہی لیے ابتدائی رائے ل شريتين مين منهى توانين اوراللي مايت ناما ورابتدائي دائي كاجماع كالمارة نوت فنق المقام ووفيق الزمان تقارأس ابتدائي زماني جبكه تمام ملكوس ورتام قومول ميس لیک دوسرے سے تعلقات قالم کرنے ادرا یک دوسرے سے کھیلینے سکھانے کے درائع موجود ندیتے اور اقوام و مالک الگ الگ احل میں جُمَاجُدا تدفوں کے احمت زندگی جم كرت يقكى ايك قرم كواسي شرعيت ادراك مندى قانون كتيليم ديناج تام اقوام عالم مے لیے صروری موالکل فصول تھا اور زائسی فیم اس قوم سے لیے مفید بریکتی ہی بیات نا قابلِ انکارتاریخی دمعقولی شوا مسے بابت ہے کہ بالکل ابتدائی زیانہیں سواشی صرور تول اورسامان خدس كى تلاش اورودسراساب كى بنايرسل اسانى بهت سے كروہو ين تقيم موكر مالك عالم من تتشراورا كي گروه دوسرك كرده سے بالكل عدا اور يقعلق تقاادراسى يا الك الك زاني اورس كاسي عبدا عبدا تراتدن ومعاسرت كي نيادقام موكر ضِعا جُدا قيس بركيس اورايك قوم كودوسرى قوم ين كوفي تبلق ندرا - خداك تعالى فے خودی اپنی قدرت کا ملے ایے اسباب پیار کردیے کہ س کی بنائی ہوئی زمین کے مرصة اور براكسين انانى كرده بنج كئ برقوم كے ليه أس كے مكسير جس طرح سب ضرورت سانال سيشت موجودكرديد كف مح أسيطح برقدم ادربر فكسيس بماعدا رببرو إدى من ضراك تعالى في معوث كيد جواسى ملك وقوم كى زبان بي اوراى ملك وقوم

كحسب مال بدايت لل الاسع ا

وَ مَا أَنْهُ سَكَدَا مِنْ مَرْ سُولِ كِلَةِ بِلِيسَانِ الم اور بِهِ نَعِب كُونَى ربول بِيعِالَهُ مَس كَي قوى وبان مِي واست كرف والبيجياك أن لوگون كواج راج مجما كلي -

مِدِهِ رَيْسَيِّنِ لَهُمْدُ (ابراہِم-۱) ﴿ دِامِت كِنْ والاَمِيجَاكُ اُن لوگون كواهِي طَمْ مِحاسك، جِين، روس، تركستان، افغانستان، ايران، شام، عرب، مصر، مندوستان وكن

افریقه ، پورپ دینرو تمام ان ملکون میں جہاں جہاں نسلِ انسانی موجود یقی یا دیانِ برحق بھی چند ، صور شامه سرر

مَوْلَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا (فاطل - ٣) (فاطل - ٣)

ہرطک ا درمرقوم میں بار بارنبی مبعوث ہوئے اور شاہیتیں لائے جن میں ہر سلی **خریدے ک**ے مقابليس بعدكونازل مونيوالى شرىعيت نئي بيدا بوجانے والى صرورتوں كويميى يوراكرنيوالى مولى کے سبب نیادہ مفیداور زیاد مفسل ہوتی تھی جس طرح بیجے کے پیدا ہونے سے پیلے مال کی چھا تیوں میں دودھ بیدا ہوجا کہ اس طرح ضرور ستیابی آئدہ سے پہلے ہی خدائے تعالیٰ شکویت نازل فراآرا ب جائذه كسى برت تغيراورانقل ب كك كريا كانى بوئى بيه جناي كونى شراست سوہرس کے لیے ۔ کوئی یا نسوسال کے لیے ، کوئی ہزارسال کے لیے اور کوئی اس سے بھی زیادہ یا کم مرت کے بیے نازل ہوئی جس کی قضیل صفات تار ریخ سے بہت و کھھ معلوم میسکتی ہے۔ انسانی تدن کی ترقی ووسعت کے ساتھ ہی ساتھ دوالع تعلیم، تجاریا ا سفری مہدلتوں نے ترقی کی ادر کئی کئی قومیں ال کوایک قوم ادر کئی کئی جو لے چواٹے ماک ال كرايك برالك ينف ورايك بى تمن ك دائرے ميں آفے كے - امذا اجياء يرنانل ېږوالى شرىيتۇن ا درانىيا ، كې نېرتۇن كە دا ئرول مىي يېچى دسىست كاپىيدا **بونامنرورى تا** يهان تك كدرارى دنيا إنى ترفى ترقيات اوران انون اورزبانون كيميل جول اورزى بحرى تجارتوں كى وست كے سبب ايك فك اورايك قوم كے حكم ميں تبديل بونے كم

مقدم اليح بندجلدا

40

فربیبنی اور صرورت بیدا جو ان کرایک ایسی شرعیت نسل انسانی کو دیجائے ہواس کی تام دین دد نیوی او جسمانی و روهانی صرور تول کیلیے دستور امل اور رمنا بن سکے ۔ ایسی مشرفعیت جوراری دنیا کے لیے کا فی ہو وہ بھیناً سلسلا ارتفائے مشرائع میں سب سے آخری شامیت ہونی چلہ ہیں۔ اوراسکی عمریمی نسل انسانی کے قیام وبقاتک ممتد وطویل ہونی لازمی ہو کمیزاکم تدنون كافدد الكون اورقومول كى بيكائكى وبيطنعتى بى بيك قت دنيايين متعددا نمياء اور متعدد شرائع کے موجود ہونے کا باعث تھا۔ رفتار ترقی نے جرط سرح میوٹی چوٹی قوموں کو ملاکر بڑی بڑی قوموں میں اور بھوٹے چوٹے ملکوں کو ملاکر بڑے ملکوں مرتب میل کیا اس طرح شرابیتوں کے وائروں کو وسیع کیا اوراس لیے ہرشر بعیت کا زمانہ محدود ہوتا رہ ایڈا اس ار تقادی آخری هدا و رکمال بهی موسک اے کہ شرعیّ اس کا تعدد وصدت میں تبدیل ہو<del>ریا</del> اورآئده تبديل ستربعيت كى احتياج باتى مدر ->-الْيُومَ ٱكْلُفْ كَنْدُونِيكُو وَالْمُنْفَ عَلَيْكُمُ الْعِيسِ قباك دين كوتماك ي كال رحكا ورك يْعُمَيْنَى وَ يَرْضِيْتُ كُلُونُ الدِسْكَرَمُ دِيْتًا ﴿ إِنْمَ يِرِانِي نَمْت بِورى كردى اوربي فاليمين اسلام كوتماسكي يندفرايا-وُمَا أَنْ سَلَنْكَ إِنَّ كَا فَتَرُلِكَ السِ كَشِيْرُاوُ | اورم فيك وسول فِه كونام وينك وكون في مُن (السماس) كى خۇخرى اورا كارىر جارى مدائ درادى كركتر لوگ اس عصر كوك التكاير الم الم فكورة بالاحتيقت اسطح بمي ذمن نشين بويكن بي كحب نسل اساني بالكل ابتدائ ملات ين بقى توأس كے يك نظام اخلاق اور نظام حكومت بعي بهت سا ده اور أم حالت

كحسب ال خلائ تعالى في تعلم فوايا وكالمشلاً خانداني نظام كمبر حوثا لين بيسه كماطنة كرے اورتمام افراد خلفان ايك بزرگ خاندان كے احكام كى خلات ورزى دكرس اور بزرك خاندان كوليض مطيع إبل خاندان كي ضروريات كانتفقت كحسا تقضيال ولحاظ رکھنا چلسے اس کے بعد قبائلی نظام حکومت کی صرورت بیش آئی ہوگئ س سروایہ بليكة فرالقُن اور قبيل كے متعد د خاندانوں اور اُن كے معاملات ونصل خصوبات وغيرہ ك سعلق آئین واحکام بونگے۔اور پرتینیا پیلے نظام سے زیا دہ فصل ہوگا۔ بھراس کے بعد س سے بھی زیا ر تھفیل کی صرورت بیش آئی موگی اوربہت سے قبائل کے فہو عے مینی ایک قوم کے لیے نظام حکومت قائم ہوا ہوگا۔ اس کے بعد پورے فک کے لیے جس ک ببت سي قيس بادرون ايك نظام حكومت زيمل آيا بوكا يومن العطع درجه بدرجه نسل انسانی کو دینامی خمکف شرائع، نظامات اور توانین طبتے رہے اور وہ ترتی کے ماج ع کرتی رہی اور آج ان نظامت کے بگڑے ہوئے اور شنح شاہ نونے ونیا میں مائے حا میں مدرسات کے بدا فرل اور دیما تی بنیایتوں برغور کرد میر محلوں اور چودھر اول کے زائمز يرنظر والوبراوريون اوراك كمراهم اوريا مبريول كود يحو حاكير دارون اور يحو في حيواً رؤساء اورسرحدى افنانى قبائل كيجركول اورخوانين كى حكومت كامطا لعدكرو يخود ختار ، بادشابوں اور ان كے طرز حكومت، كيم موجوده ذباف كى قوى و كلى عبوريتوں - كيم عام جموریت اولاشتراکیت وغیرہ کے نظامات کو دیجو۔ بیسب اُن نظامات کے نمونے بين عراية اپنے مخصوص او فات، محضوص اقدام اور مخصوص مالك ميں خدام تعاليٰ کی طرف سے او یان برحق کے در ایٹھلم ہوتے اور زیرعل آتے اور انسانی تصرفات کی بدولت من بوبوكرسنون بوت رب اورانان كى آباروا بوا ريسى اورتقليد جايدكى برولت اب تک ان کی مشری مونی لاشیں اور نتشر بٹریاں دنیامیں موجودیا نی جاتی میں۔

## اخلاف مرابب

ا دیرمیان موجکایی کم مذامب کی تبدیل اس تد نوں ا درنسل انسانی کی حالتوں کی تبدیلو مے ساتھ ساتھ صروری تھیں اور ہرنے آئیو لئے مذہب کے بعد میرا نامذمب غیرصروری اوا بیکارتھا ہیں ندامب کے الگلے اور پھیلے ہونے کے سبب جواخیّلات اور فرق دو مٰرمہول میں یا یا جائے اُس کو فحالفت کے نام سے مرکز تعبیر نہیں کیا جاسکتا ۔اختلاف کو دیخالفت من اللها ذكرف سدامب ك اخلاف كيشيت بست معولى ره جاتى ب اورد والعظم کے ابالاشتراک کی موجود گی لیا گانتھ میں اللہ کا خراد عات کا اختان ف موجب حرت نہیں ہت ليكن بم دليجهة جن كه صرف مذكو رقيهم كالنقلات بي منيس ملكه مذام بسي لبصل اختلافات مخالفت کے درجے تک بھی پہنچے ہو کے نظر آتے میں۔ایسے سی اہم اختلا فات کا اصل سبب سجعنے کے بلے اس بات پر فور کرنا صروری ہے کہ مذہب نان کے جذبات کوایک بهترس سايخ مين دهالكران كواخلاق فاضله بنا ديتاهي ليكن انسان بهشه لينح حذمات يرقابويان اوراحكام مذمبى كى يا بندى كرف ميس مختلف الاحوال رباس واورايك لنا کے افعال واعمال اوا دی میں دوسرے انسان کی نسبت اختلاف صرور بایا گیا ہے۔ مثلًا أيك شخص فوش ذالقة غذاؤل كوفوش لباسي برترجيح دتياسب - دوسرالباس كيرسى خىلى كونوش خوراكى يفائق مراسم يسى كوخوش أوازى زياده بسند سوكسى كوفواجوتى اوكى كوخوش أوازى اورخوبصورتى دونول كے مقابليس خوش سيرتى زياده محبوب ب مذمهب افراط وتفريط سے بچا كرنقط أو صطابعني اعتدال يرقائم كفناجيا ساب بركزانسا ركبعي افراط اورکھی تفریط کی طرت جھک جآنا رہاہے۔اس افراط یا تفریط کی طرف ہائل ہوسنے میں انسان کوانواع واقسام کی خواہیوں میں مبتلا ہونا پڑا۔ مذہب نے تعلیم دی بھی کربرگزیدگا لنی اور ادیان برق کی کریم تعظیم کو ایک حد تک مدنظر دکھ کران کی اطاعات و پیروی ک<del>یا گ</del>

بعض نے انبیاعلیم السلام کی تظیم و کرم میں کو ای کی اور اُنکے اُسوہ صنہ کی بیروی مخافل ہو گئے بیعن نے تعظیم کو حداعتدال سے بڑھاکرا نبیا ، کو خدائے تعالیٰ کے مرتبے تک پینجادیا۔ اس طرح دونو تقم کے لوگ حکم الی کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوکڑھرم وخطا کار ہوئے حالا دونوں کے کام ایک دوسرے کے خالف تھے۔ یا شلگذ نرب نے بتایا تھا کہ دنوی لذت م راحت کے مقابط میں اُخروی لذت و راحت زیا دہ تیتی ہے مگر دنیوی راحتوں کے سامان كاحسب صرورت ماصل كرناا ورميقوق العبادكو تدنيظر مكمنا بهي صروري سبي يعبق ني دنيك سامان راحت کی طلب فراہی میں اس قدرمبالذ کیاکہ آخرت کی طرف سے بالکل غافل ہو بعض نے دنیوی زندگی کی صروریات کوسراسر فیرضروری بچد کرائی فرائی بالکل ترک کردی اورامها نه زندگی افتیا رکی- یه دونوں گروه معی افراط و تفر لیطیس مثلام وکر گراه اورامتحان ىي ناكامياب بو كئے مالانكر دونوں إينا آپ كويا بند منرب يفين كرتے اور لينے اينے طرزعل كوسيح تباف كے ليے صبح مذرب كوموثر قول كاپنے اپنے دھب كا بنا كا جاہتے ہيں. نسل انسانی کی بر غلط کاری بھی قدیم سے طی آدہی ہے کہ لوگوں نے سمیشداللی مذامب کو این ابواد و نوابشات کے سانچ میں ڈھالنے اور سنے کرکے کھر کا دینے کی کوشش کی ہے۔ اِس طرح مذامب کے بہت سے احکام دردایات کا انسانی تصورات کے والع سخ موجا الدرايك مذمب كيعن حصول كأدوسرك مدمه يجيف حضول كر فالعث متضا دنظرآنالازی قا-ورندخدائ تعالی کی طرف سے توشیتیں نسل انسانی کے تدن و حالات کی تبدیلیوں کے متوازی ٹازل ہوتی رہی ہیں اور ظاہرے کہ وہ ایک دوسری کے فيرتد بيكتى تقير لكن الك دوسرے كى مخالف ومتضا دنىيں تقيس -

یمی ظاہرہے کہ شرفتیں اپنی عمرا در مدتِ مقررہ پوری کرنے کے بعدا پنی اہلی حالت میں موجود نہیں رہ سکتی تقیس اور نہ اُن کو کئے اسلی حالت میں معلوم وموجو دکیا جا سکتا ہے۔ اور نہ اُنکے معلوم دموجود کرنے کی کوئی مغرورت باتی ہے۔ اس لیے کہ اب ارتقامی شرائع کی آخری منرل پرؤنیچ کوآخری کا مل شراعیت کی صفر و رست ہے اور و پی کا بل شراعیت وجود ہونی چلہے۔اور اس کے موجود ہونے اور موجود رہنے کا اسی خدا کی طوف سے انتظام ہونا چلہہے جس نے نسل انسان کو ہمیشہ اس کی صفر و رست کے لیے شرحم کے سامان ہم ہم پنچا نے میں۔ اِ وَاَعْمَنْ تَوَّلِّمُ اللّٰهِ کُنْ وَالْآلَاکَةَ اَفِظُونَ اُنْ اِبْسَامُ مِی ہے اس ہوا ہت ناک و نازل کیا ہے اور را مجسل اور اللہ کی وار آنا اللّٰهِ کا اُنسان کی میں اس کے نظیمان میں ہیں۔

مگرمیت سے انسان پی آباد پرتی اور جذبہ نی غیت کے غلط استعالٰ کی وجسے آج تک اُن پُولی ضوح دسنے شدہ سرائے کو ای طبع اپن چھاتی سے لگا سے ہوئے ہوئے جی شرح طبع بعض اوقات بندر اپنے مرے ہوئے بیچے کی لاس کو سینے سے لگائے بھوٹا اوراس کے مرحلانے کا یعنی نہیں کرتا۔

انسان اپنے ارادہ وعمل میں مختا ہے

فدك تعالى كاقا فون ياسنت الشجادات، نباتات، جود نات مب برماوى به اوراس كى فلات ورزى بشن القصال دور اوراس كى فلات ورزى بشن القصال دور جمامت وغيره كى فلات ورزى بشن القصال دور جمامت وغيره كم فلات بالمحتامة وقد المحتامة والمحتامة والمحتامة

بھی قانون الی یا قانون قدرت کے ماتحت زندگی بسرکرنے اور این عزوریات زندگی کے لیے تامسانان وعلوم قدرتى وفطرى طور يرحاصل ركحة بي اوران كوكسى سي يرسي ادرانى می وکوشش سے کوئی علم حاصل کرنے کی ضرورت بنیں ۔انسان بعی دوسرے حیوانات طرح ہواہیں سانس لینے، یا تی سے بیاس بھیانے اور غذاکے ذرایعہ بدل ہاتھلل کا محتاج ہے س طرح دوسرے جانؤ رلینے اعضا اوراین علمہ کی زنگت خود تبدیل نئیس کرسکتے انسان بھی اپنے عمیں استعم کی تبدیلی نہیں کرسکتا ا ورتصریح بالاکے موافق سب ہی قانون قدرت کے لكني مي جكرات موك اور هجيور نظر آت ميس ليكن انسان كي حالت و صرب حيوانات سي ی قدرختلف ہے۔ انسان کوخدائے تعالیٰ نے صروریات زندگی فراہم کرنے کیلیود رسرو سے علوم و املا دھاصل کرنے اور سعی وکوشسٹ بجالائے کا محتاج بنایا ہے۔انسان سکھنے وركوستشن كرنے كے بغير إنى تيرامنين جان سكالكن محفلي بيدا موتے مي نطري طور پریانی میں تیرنا جانتی ہے اور کُتَّا بھی حس نے دریا با الاب کی صورت کہی ند دیکھی ہو رماین میں گریوے تو گرتے ہی تیرنے مگت اور تا لاب یا دریامیں ڈو ب کرمرنے سے

جوشخص زراعت کا فن سیکھ جہا ہے اور کھیت کی حفاظت و نگرانی میں کوتا ہی ہیں اگر آ وہ فلہ کا الک بنجا آبا ور دوسر تخص بندا کو کہ اور دوسر تخص بندا کا بھی حاصل بنیس کی اور کھیت کی حفاظت و نگرانی بھی کا میں کہ اور دوسر تحصی کے خاطمت و نگرانی بھی کوشش و علی کو کا میں اگر خاصل کرنا اور کو کھی کوشش فرار کے اور دوسر تھی ہوائات اپنی غذائیں ابتدائی زیانے سے لیکر آج تک دنیا میں موجو دیات ہی پیش بنیں آئی ہے۔ دوسر تھی جوائات اپنی غذائیں ابتدائی زیانے سے کیکر آج تک دنیا میں موجو دیات ہی پیش بنیں آئی ۔

آج تک دنیا میں موجو دیات ہیں اُن کوکسی ترکیب وعلی کی ضرورت ہی پیش بنیں آئی ۔

موسینیوں کے لئے گئی س برندوں کے لیے بانی کے کیش سے بڑی چھیلوں کے لیے چھوٹی چھیلیاں کو کھیلاں کو کھیلیوں کے لیے چھوٹی چھیلیاں کوکسی کے لئے بھیلی موجولیاں کوکسی کے لئے بھیلی موجولی کی کھیلیوں کے لیے پھوٹی چھوٹیاں کوکسی کے کیٹرے۔ بڑی چھیلیوں کے لیے چھوٹی چھیلیاں کوکسی کے لئے بھیلیوں کے لیے چھوٹی چھیلیاں کوکسی کے لئے بھیلیوں کے لیے بھوٹی چھوٹی پھیلیاں کوکسی کے لئے دیگھیلیوں کے لیے پھوٹی چھوٹی پھیلیاں کوکسی کے لئے دیگھیلیوں کے لیے بیانی کے کیش کے بڑی چھیلیوں کے لیے پھوٹی چھوٹی پھیلیاں کوکسی کے لئے دیگھیلیوں کے لئے بھوٹی پھوٹی پھوٹی

ے لیے مکھیاں یسب کوزندہ رہنے کے لیے بچیاں طور پر بآ سانی حسب صرورت م خباتی ہیں۔اور میٹ بھرنے کے لیے کسی سے کچوسیکھنے یا در مافت کرنے یا املا وصاصل نے کی احتیاج اور دوسرے سامان وآلات کی صرورت بیش نہیں آتی لیکن انسان کو ائی غذا حاصل کرنے کے لیے بہت سے آلات وتداہرا ورانواع واقسام کی می کوشش بجالانے اور باہی تعاون کی صرورت میٹ آتی ہے۔ اس طرح دوسری صروریات زندگی شلَّامکان دلیاس وغیرہ کی حالت ہے کہ ہرا کیب جرند دیرندلینے غارا در گھونسلے بنانے کا علم فبطرى طور مِر ركعتا آورلباس كامختاج مهنين ليكن انسان كوركان اورلباس كه لهج بڑی بڑی کومششیں کرنی ٹرتی ہیں۔ تمام دوسرے جانورا ذیت رساں چیزوں کی شنات فطرىطور برر كحصة ميس نسكن انسان كومصراور مهلك جيزو ب كالمهمي ابني سعى وكوشش بعدى حاصل بوسكت ب- ايك نباتات خوراس كهاس يأاس بوني كوبر كزينيس كهائيكا جس کے کھانے سے اس کو نقصان پہنچ لیکن انسان علم عاصل کیے بغیرسی مملک غذا لوکھا سکتاہے۔اس علم وواقفیت کے حاصل کرنے اوراین سعی وکوسٹسٹ کے ذرید بی صروریات فرایم کرنے ہی سانسان کی تام ترقیات کا رازینماں ہے۔ دوسرے تام ہا جن کواین صروریات کے مصول و فراہی میں کسی اکتسابی علم ادر سی وکومشش کی صرور نہیں اور جن کوفطری طور بران کا صروری علم دیدیا گیاہے وہ سب انسان کے خادم اور بحاآوری خدمات میں مصروت میں اوراینے فطری علوم میں عب طرح کو ان ترتی نہیں ر کئے اس طرح ضلائے تعالیٰ کے مقرر فرمودہ توانین کی خلاف ورزی پریمی آمادہیں ہوتے لیکن اِس محذوم کی بیرحالت ہے کہ اس کوسب کچھ سیکھنے اور کو<sup>سٹ ش</sup>رکے لے کے بعد ہی میسر ہوتا ہے گراس کی سعی وکو سنسش کے بیے کوئی حد بندی ہندی۔ اِس کے یئے ترقی کا میدان بہت وسیج رکھا گیا ہے۔اگر سعی وکومشش سے کام نہ لے اور حصول کم ومعرفت کی طرف نطعاً متوجه نرموتوجیایول سے زیادہ ذلیل وضعیف ہے اور ایک

میتر ماکسی اورا کیا سے یا بی سے بھی لینے آپ کومٹیں بچاسک اورسردی وگری وغیرہ کی الم فريني سيوعفوظ ربنة كاكو لئ سامان نهيس ركلتا ليكن الرّشعي وكوسشعث أورحصول وتفيية مروت ره کرتر قی کرناچاہے توشیرا ور مانتی کو گرفتار کرسکتا اوراً گ نانی، جوا، بجام غیرہ لو قابویں لاکران سے غلاموں کی طرح کام لے سکتا اورا نواع واقسام کے سامان حست لیے لئے میا کرسکتا ہے میں جبکہ اس کی حبمانی برورش وحفاظمت کے لیے خوداسی کی ذمردار ہوں . اس کے اعمال اوراس کی سعی و کوت مٹن پرانحصار ہے اوراسی لیے دوسکا تمام ہانداروں کے مقابلیر بضیلت شرافت کا تحق ہے تو روحانی ترقیات اور راحت ایکی ہے اس کے اعمال، اس کے ارا دے اوراس کی کوشش کو دخل کیوں مزہوگا۔ يْسَ لِلْدِنْسَانِ إِلَا مَاسَعَى (النَّهِ ١٠) السَّان كواى قدر لمنا برجس قدراً س ف كوشش كي-حب یہ بات مجمع من آگئی کوانسانی اعمال اورانسانی سعی وکوسٹسٹ کے نتائج اس کی زندگی کو بھلایا ٹرا بئا تے ہیں اور یہ بھی ظاہرہے کہ اپنی کومشسٹوں ، لینے کاموں اور اینے معارف وعلماً مِن الْمَان تَخْلُف ومَنْفاوت مدارج ركھنے بِن تومذہبوں كے بگا رُد يين، مرمي تعليمات برعال نر ہونے ۔ توافین مذہب کی یا بندی میں متفاوت ہونے کی وجہ باً سانی محس اسکتی ہے جس ن<sup>ے</sup> ضل<sup>ے</sup> تعالی کی بیدا کی ہوئی غذاؤں اور خل<sup>نے</sup> تعالیٰ کے دی<u>تا کیئے ہوئے</u> سا مانوں کو فلط طربق پراہنتھال کرنے یا منامب طربق پر استعمال خرکے نے سے انسان بیما را ور ہالک ہوجاتہ کا العطرح انبيا وعليهم السلام كي تعليمات برعل فركيف سي انسانون يرروحاني واخلاقي موت وارد ہوتی ہی ہے جبر طرح انسانوں نے بار ہار توانین حفظان صحت کی خلاف ور زی سے نئے آپ کو بلاکت میں ڈالامسی طرح مہنموں نے بار بارتعلیمات آلمید کی خلات ورزی ہے بخومقہ زندگی کوربا دکیا۔اس حقیقت سے کونی بھی اکا رہنیں کرسکتا کہ رحمد لی وخدا ترسی فیچی کمی سیت ر ده کود کیوکر بچین موجانا - پاس عمد وا بغائے وعدہ کو صروری مجنا حقوق ووشی ومردت کونظر ديات دامانت كولازمرًا نسانيت وشرافت يقين كرنا فيانت اورجورى كوعيب

باننا بزرگون كانطيم وكريم ينفطر ركهنا جهيو ثون يرشفقت كرنا ،عدل والفها ت كوقائم ركه نالمتر حاکی قدر کرنا بعفت و پاکبازی کولازمهٔ انسا نیت جا شا بغیبت جغیل خوری کو قابل نفرت مجمنا۔ بلا دجکسی کو زیتانا،مصائب کے مقلبے میںصبر ڈیابت قدمی دکھانا۔ قوائے ہیمیدیر قابور كهناء شجاعت ومها درى كوقابل قدر بجسنا، مزواني نامردى كوبرا جاننا وغيره اخلاتي خريك جربرائيب ملک وربرايک قوم مين مشترک طور پريا ئي جا تي مين سيسب هزېمي تعليمات ا در ان برازيدگان الى كى كوششول كانتجه بين جوبروك اور مرتومين خدائے تعالى كالرت سے انسا نوں کی رہری و ہدایت سے لیے ما مور دمبعوث ہوتے سے ہم لیکن ساتھ ہے گئ أقيم اوركوني ككسايسا منبيس بتاياجا سكمنا جهال انسان كي نامينا الي محاقت سركتني اورشرارتون كى بدولت اىنى فركورة بالااخلاقي فاصلدكى خلات ورزى كرف والاولينغ جذبات لوب لكام ركف والع مي موجود ندم و سانسان كي حاقت وسكشي في حرام واخلاق فاصلاكور مادكر في كوششين سلسل جاري ركهين أسي طيح أسف فدام ب حقاور بإديان برعق كي تعليمات كے مقصد وحيدايمان بالشراورايمان باليوم الآمزاوراع الصالح یسنی عبادت الهیه کی خالفت میں تھی کمی نہیں گی ۔

دَ قُلِ الْحُتَّى مِنْ دَكِيكُمْ فَعَنْ شَاءَ فَلْيَوْمِنُ إِدَا مَكُونَ بِالْ رب كَ طرت سے موجكولُ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَوْمِنُ إِلَيْ اللهُ الدِجِها بِوالكارك -

مذبب اورتدن كانعلق

ذرہب کے لغوی عن بیں شاہراہ رسٹرک اور داستہ عوقی ڈرمیب نام ہے اُس کُل نظام عمل کا جوانسان کومیتی باری تعالیٰ ہنی اُس کے خالق ومالک کا بیتین و الا کو دراس کے صفات حسنۂ کا ملہ سے واقعت بنا کرونیوی زندگی ہسکرے نے کے صبیح اصول بتا آباء اس نیزوی زندگی کے مبدایک و وسری آینوالی وائٹی زندگی کا بیتین و الا آبا اوراس دنیوی زندگی کے اعمال کو اُٹووی زندگی کی داحت داذیت کا سبب تفراکرنیی و بدی بی امنیا زسکها آنا درانسان کی محل منها کی گرتا دراس کواس د نیوی زندگی مح حقیقی مقصد تک پہنچا نے اور کا میاب بنانے میں دستنگیری فرماناہے ۔

ترن کے تعنوی معنی ہیں شہریت - مدینہ عربی زبان میں شہر کو کہتے ہیں - مدینہ لیفظ ترئ شق ہواہے۔ اصطلاقًا تدن بت سے آدمیوں کی اُس حالت کو کہتے ہی جا کہ مِكْرِيل *ضُل كريبخ*اور بابهدگرا مدا دو نفع حاصل كرينے اوراس معا دنت سے فائدہ المُفاكر دنیوی زندگی کے سامان آسائش میں اضاف و ترقی کے اسباب کی فراہمی سے بیدا ہوتی ہے ۔عام طور پر تعرب کا لفظ کسی قوم یا ملک کی ترقی یا فقہ ونبوی زید گی او رہبتر حالت پر لولا ما تاسب حبرس اتفاق والخاد ، اعلى معاشرت ، اخلاق كالبك حصة ، نظانت و صفائی، ذہانت ودانا نی وغیرہ مفہوات شامل ہیں انسانوں کے سرگروہ سرحات اور سرقوم کواس بلے متدن کھا جا سکتاہے کہ وہ مل عُبل کررہتے اور ایک دوسرے سے املاووا عانت حاصل كرتے بيس-اور نقبول ارسطوان ان كومتمة ن حيوان بهي اسي بيايم کہاجا تاہے کہ وہ دوسرے انسانوں کی اماد اور دوسروں کے ساتھ ال کرزندگی بسر ين يرميور بيديكن عومت عام مين زيا ده ترقى يافتة قومون كومتدن ادركم ترقى يافته كو فیرترن با دیماتی خبکلی اوروشی قوموں کے نام سے یا دکیاجا کا ہے۔اس متدن اور غيرتمدن كاصل مفوم ادنى تدن اوراعلى تدن والى قومين بوتا بربهرحال تذن كفظ سے ہائمی کھلت اور ہائمی تعاون کامفہوم جُواہنیں ہوسکتا۔

بس که اجاسکتا ہے کہ مرب اور تدن میں دی قعلق ہے جوگل اورجزومیں ہوتا ہو۔ مزہب ایک محل نظام ماانسانی زندگی کا کال دستور المس ہے حس کا ایک جزوجیسا کہ پسلے بھی ذکر موجیکا ہے انسان کو باہم دگر قعلق و تعاون کے لیے جایات دیتا ہے۔ اوران جاباتِ نہبی نے ہی انسان کو آپس میں اسی عادلاندومضفاند روش برجیانا سلھا یا کا انسا

المدقالي الضاف كرنے كاتكم ديتا اور لوگوں كرئة احسان كرنے اور قريبيوں كوما لي الدا و دينے كى تاكيد فيلا اور بے جائى كے كاموں اور نامسقول حركتوں اورا يك دوسرے برزيا و تى كرنے سے نے فرانا ہے مقر لوگوں كو نصيحت كرتا ہے كرتم اس قىم كى باتوں كا فيال وكھو اور جب تم آ ہس ہيں تو ل قرار كو تو الشرى قىم كو يورا كروا و تحمول كو بخر كرنے كے بعد تو دو جكر تم الشركو ابنان من المراجع بو يم بي كي رية بواس كو يقيدناً خالى كا

إِنَّ اللهُ يَأْمُرُ الْمُنْ لِهِ الْمِحْسَانِ وَ البَّنَا فِي ذِى الْقُنْ بِي وَهُمْ عَنِ الْفَشَاءِ وَالْمُثَكِّرِهِ الْمُغْمِ مِينَّوْلِكُو لَعَكُمُ وَلَكُونَ وَالْمُثَكِّرِهِ الْمُغْمِ اللهِ إِذَا عَاهَدُ الْمُحْوَلَةِ وَوَفُوا الْمُؤْمِنَانَ بَعْنَ لَوَكِيْنِ هِمَا وَقَلْ مَشَلْمُوا الْاَنْمِينَانَ بَعْنَ لَوَكِيْنِ هِمَا وَقَلْ مَشَلْمُوا اللهِ يَعْلَى مُؤْمَنِينَ وَلَا اللهِ يَعْلَى مُؤْمِنَانَ اللهُ يَعْلَى مُؤْمِنَانَ وَلَا اللهِ يَعْلَى مُؤْمِنَانَ اللهُ يَعْلَى مُؤْمَنَانَ اللهُ يَعْلَى مُؤْمِنَانَ اللهُ يَعْلَى مُؤْمِنَانَ اللهُ يَعْلَى مُؤْمِنَانَ اللهُ يَعْلَى اللهُ اللهِ اللهُ يَعْلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

دامخسل - ۱۱۳

ا نسان جس طرح لما دعى والهام إوريغيرا واليذ مب أوريدون تعليم انهيا ومعرضت اللي،عبادت

وراً خودی دندگی معلی کوئی واقعیت عفل این عقل ناتام کے دراید حاصل نمیس کرسک . اِی طبع وه تدنی نظام اور با بهرگرهتوی انسانی کنیسین بھی ہتیں کرسکتا تھا۔ا**س لیے کہ جذبات** کی طاقتوں پڑاس کی مقل غالب منیں آسکتی متی ۔ انسان کے باہمی تعلقات میں سہے زیادہ جذبات بے لگام می عامل ہو سکتے تھے جن بر صرف بذم بسب ہی حکومت کرسکاا ورجن سے صرف ذمب بی کام نے سکا ہے بس یر کمنا کر نظام تمدن انسان خود تج یز کرسکتا اور مذمہب عقالدا موضيبيدا ورعبادات بى سى قىلى ركا بسراسرحاقت اورنابيانى كى باتىپ برسب اور تدنی نظام کی الگ الگ حدود قالخ کرنا اورایک کو دوسرے سے بے تعلق اوردماغ كے كامول كوايك دوسرے سے قطعاً لے تعلق خسرانا مالا كدسده الرفذابضم كرني حيواله دس اوريم انساني كيدي بدل ماتجلل صباحرم تونامهم انساني ميكا راور الاكت سے دوجار موجات حساب و ماع بھي شامل ہے۔ ايك السان طاقمور موكرد ومرس كمزو رانسان سائس كي حبوب ومملوك جيز مرحيين سكست یک نسان دوسرے انسان سے جھوٹ بول کراس کو کسی غلط فنی میں مبتل کرسکا ،ایک انسان دوسرے انسان سے انتقام لینے میں اعتدال سے گزرسکتا اور معمولی سی خطا<u>یر دو ہ</u> وموت کے گھا اے اُ ایسکا ہے۔ مذم ب استعمے تام کاموں کوگناہ اور بدی اور فدائے تنالئ ناراصى كاموحب عشراكر عذاب الى اورموا فذه روزجزاء س وراتا اورافسان كوراة راست پرقائم رکھتاہے۔ دیا میرحیں قدر ضادات ،جس قدر مظالم ،جس قدر میودگیا ل شانی تروز میں شامل وعامل ہیں بیسب مذاہب کی خلاف ورزی اور مذامیب کے بگا اڑ دینا اوراحکام مذہبی کومنے ومبدل کردینے کے نتا مج ہیں۔نظام تدن کا تعلق حقوق العباد ہی۔ بوسكتاب مثلًا ان ال يحم وجان كى حفاظت - برانسان كما ل تك وادى كافق ركعتاب مبرانسان كهال تك حق طكيت ركحتا اولاين ملوكات براس كوكها ل تك تصف كائ صال ب معابد اوروعد كالجراكر ناكس قدر صرورى ب كون كون م

حمل جمتی اور واعانت ہے اوراس کی اور دکرتاکس قدر مضروری ہے۔ کون کون ساانسان استی جمع میں جماع میں اور حق تاریخ ہے۔ کا دور اور اس کی اور دکرتاکس قدر مضروری ہے۔ کون کون ساانسان استی کی کیا سنرا ہونی چاہیے جگم سنرا اورائس کے لفاذ کا کس کس کو اختیادہ ہے۔ ایک نسان کے دوسرے انسان پر منام حقوق کی کیا کہ ہیں۔ واض استی جم سے کہ اوران ہیں ہے کوئی میں بات اسی ہنیس ہے جس کے متعلق فرمیت نے ہوایات مزدی ہوں اوران ہوایات بند ہمی کی بجا آوری قیمس چاستے ہم خودی کے لیے مفیدا ورائن کی طالب ورزی افزوی زندگی ہی جا آوری قیمس جا سکتے ہمیا ہے دونوی زندگی ہی جات بعد المات پولٹواندا نہ ہے تو کس طرح مکن ہے کہ اس زندگی محملے تعالی کی طرب سے نہ اورائسان خود ہی انسانی زندگی کا قانون ساز بن جا ہے۔

تانون قدرت وركنيان

جیساکہ پیملے میان ہوچکا ہے تمام کا ٹنات ایک قانون کے مانخت مصروت عل ہے جس کو
قانون قدرت باسنت الشرکت بین بیٹس فر تحرکا طلوع وغروب ، موسموں کی تبدیلی، شابات
کامقررہ اوقاست پی مقررہ اقسام کے بھول تیسل لانا، پانی کا نشیب کی طرف بہنا اور حوارت
پاکر بھاپ کی شکل میں تبدیل بوجانا، ہرسب کا ایک تیجہ مرآ بدمونا اور ہر نتیج کے لیے ایک
سبب کا مونا تمام موجود ات میں مشاہدہ ہور اسے اور یہ فدائت قبالی کا بنایا جواقانون ہو
جواسی کی قوت و قدرت سے محلوقات ہیں جاری وساری ہے کسی کی جا ل بنیس کواسکے
لفاذیس اُرکا وٹ پیدار کے باکوئی ترہم و تنہ کا رہے۔

فَكُنْ بِحِنَ لِشُنْتَ اللهُ تَبْدِيدُلُرَّه رفاطره) إلى توفدك قالى كافن تدرست كوبرگزيد البرائيًّا جمرج خدائ تعالى معظم اوراً س كي شيستا درائس كي قدرت كا اعاطرينس كياجاسكتا البي طرح أس كه بنائ بوك اورنا فذ فرائه و سه إس فافن قدرت كا بحي اعاط بتمام مكن نيس

ہی دجہ ہے کہبہت سے تغیرات دنیامیں ایسے رونما ہوتے میں کدانسان کواُن کاسبب معلو<sup>م</sup> سنیں ہوتالیکن انسان کی اعلی کے بیمنی ننیں ہوسکتے کے سبب کا وجو دہی ننیں۔ اسباب و شائج کے قتل کی اعلی کوقا فوان قدرت کا بطلان ہرگزمنیں کہ اجا سکتا چھل انسانی حرمت مس قانون كالنات باني فلاسفى سے ايك حد تك واقعت موسكتى ہے جواس تام مخلوق ميں جارى وارى بهجس كوانسان سخرو محكوم وخادم بناكر كام ليتا اور كام لين كاحتى ركهتاب ورنسنت الشريا فالؤ قدرت توخرك تعالى كاوه قانون بهجا بتدائ أفيش سع عالم معادا ورروزج ااورابتك ب برحادی ہے۔ قانون قدرت یا سنت المتٰری تقنین و تنفیذه و نوں خدائے تعالی ہے براوراست وابستيس أس كي جب كونئ انسان لين اختيار وارا د ب سيخلاف ورزى كرما ئیا ہتاہے توخلا*ٹ ورڈی پر*ٹا در *بنیں ہوسکتا اورا پیخ*اختیا روارا دے کوغلط استعال کرنے کی شش اوربیاسی کی سزایعی اس کو صرور طجاتی ہے مِشلاً جَیُّحَف تاریکی میں اپنی آ کھیسے دیکھی كاكام ليناجا ستا به آنكوأس كاكسنا منيس الني اور وه منس كيوسك اجتفى صلى مونى آكسين اينا إخذ داخل كردينا ب أس كا إخذ حل كرميكار بوجا لاب بوشحص لييغ كمرا كاروشندان بندكريبا ہے اس کے کرے میں روشنی اور ہوا کی آبد کم موجاتی ہے۔ پس علوم ہواکہ قافون قدرت کو کوئی تخص تۆزىنىپىسكنا - كىونكەمس كى ايجا داورىغاذ واجراء دوپۇں ابېكسېپى قۇتىن سىمتعلق بېپ جس نے اُسے بناباہے وہی اُس کو عال نا فذبنار ہاہے بینی قانونِ قدرت کا نفا ذکسی دو<del>ر</del> ر سپردىنىي جوا-ادراسى ليے اس بى تبديل ويخونامكن بنيں -وَلَا يَجِكُ لِسُنَّتِنَا لَخُونِكُو (بني اسرائيل) اور توبها سے قافون قدرت مِن بعي رووبدل نديا يُگا-نت الله يا قانون قدرت كى خلات ورزى كى سنزخود قانون قدرت ہي كے ذر بعان ان م ملجاتیاورننا بجُ اعمال عموگاا**ی دنیوی زندگیمی انسان کے کگوگیر موجاتے ہیں۔** رَكُلَّ السَّمَانِ ٱلْزَمْنَا ٱلْحَلَارُةُ فِي عُنْقِةً ﴿ اورتم في سِرايك آدى كے نتائج اهال كواس كے ملَّا الازم كرك أس ك كل كالرسادياب-

نانسان كے اختيار داراد ہے كو حرف فون كا تا فذكنر و بنايا گياہے أس كى خلاف ورزى بھى ن ہے اور خلات ورزی کی سزابھی فورًا ملنی صروری ہنیں ہے ییفن لوگوں نے غلطی اور ے بھسرتی سے پسجد لیا ہے کہانسا ن بھی جو پالوں کی طبح لینے افتیار وارا دے کے متعلق مٹول نبوگا ۔ اور نه زیمواخذہ آئیگا حالا تکرانسان کے سوا دوسرے تام حیوانوں کا اختیاروا لادہ خانون قدرت کی خلات و رزی کرتاہے مدوه اس مادی دنیا کے علاوہ سی دوسرے جر میں جزا وسزا کے ستق ہیں۔ ایک چویائے کا میدودومقیدارا دہ اُس کو کھی کسی صرغذا کے کھا برآماده نهيس كزماليكن انسان كالضتيار والاده أس كوسنكه بيا كلعانے يرهمي آماده كرسكتا بوليك چیا یہ میدالیٹی طور برای مفروریات جبانی قانون قدرت کے انحت باسانی یالیتا ہے شِلاً ردِی کے موسم میں قدرتی طور پر بال زیادہ اور گرمیو ل میں کم موجلتے ہیں اور وہ محملہ لب يركيكن انسان محاج بباس ب اور لين أزا دافتيارا ورآزادا را د مرك دريواينا لباس آری وسردی کے لیے اپنی سی وکوسٹسٹ کو کام میں لاکر فراہم وہمیا کرتا ہے۔ یویا یوں کوناخن تراشنه كي صرورت بيش بنين آتي مُوانسان كوناخن ترليشنه او ربيره يرك باون كي ملك صروري ب-اِی طح و وسرے جوانات کو عوارض روحانی کی اصلاح اور معالم کی صرورت بیش نهيں آني ليكن انسان كواپني نفسا ني بيار ايوں شلاً عبل جلمع ، جلد با زي بنجوسي اوظكم وغير هواز لی اصلاح لینے افتیار و ارادے کے ذریعہ کرنی یڑتی ہے اوراسی کا نام اتباع نشریعیت اُدریا بندی مذرب سے اور شراعیت گویا مخاستوں کو دور کردینے والا یا تی ہے۔ 

بقديره هَا فَأَحْمَكَ السَّيْلُ وَبُلَاتَ إِينًا السَّابِ المارية في الدياني كاليلاب كوراك كرك وج

(الهعل ٢٠)

باشرميت ايك ننخ شفاب وقلبي بياريون كاعلاجب

هَاءُ ثَالِي ٱلصُّدُ وَوِهَ هُنَّى وَمَحْمَةً السِينَ سِيرَ بِيارِيون كيا والوح شفااورا بإن والو

لِلْكُونِيْنَ ﴿ رِيسَ ١٠) كواسط بايت اور رجمت ہے۔

سلسلۂ کلام میں اُب ہم اُس مقام پر پہنچ گئے میں جا سے مذمہب کے دیگر اُجزاد کو ملتوی دکھ لرصرف تدن اور آئین تدن پر بحث د نظر کچا ہے۔

انسأن أورقانون تتذن

قانون يا وسور يا أبين يا نظام نام ب أس مجوعة احكام يا مجوعة بدايات كابوكسى برتره فائق نزوطا نتور دمالک علیم سبتی کی طرف سے اد ٹی ولیت ترا ور کمزور و ممارک کم علم فراد مج اعال وافعال كويُرهكت طور يرمنعين وعدو دكركے مطلوبه نتائج برآ مركرنے كے ليے صا دركيے جائیں . قانون وآئین کے دصنع کرنے کے لیے اس تقصود ومطلوب سے واقتیت اور علم حکمت لی صرورت ہے۔ اس کے بعداس قانون کے نافذ کرنے اوراس برعل کرانے کے لیے قوت كى ضرورت بوتى بى - واضع قالون اگرها ب توخ دى اينى زېردست قوت كوكام س للكر ا ينه مرتب كرده قانون كونا فذا ورجاري كرسك ب وراكرها ب توليغ وضع كرده قانون كونفاذ کے لیے کسی دوسرے کو قوت تفید دیکرسپرد کرسکتا اور قانون سی میں تفید یہ قوت کے لیے میں مایات شامل کرسکتاہے۔ صلطاقت اورسب سے بڑی قوت مقن ہی کی ہوتی ہے۔ اگر مقن سب سے اعلیٰ دیر ترقوت کا مالک مذہو گا تو اُس قانون کا زیریل آنابھی لازمی مزہوگا ہ قانون قدرت ياسنت امتُرمِي قوبيفتَين اور قوت تنفيذ دونوں ايک بي ذات ہايتِجا ے دستِ قدرت میں فیت جرائین خدامے تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ماریحے مامحت انسان کو هی ایک حدود داکره س ارا ده واختیار عطافر ادیاب اوراس محدود دا ترسیمیں انسان لینے اختیاروا را دے کا آزادا نہ استعمال کرسکتاہے اوراسی لیے لینے اعمال ارادی کی جزاہ سزا بعكتنك ليء أس كاليك دوسرت جمان بي موجد بونا اورحيات بعدالمات بإنا منروری مواا ورید دنیوی زندگی اس سے لیے داراہل اور دارالاسخان قراریا فی امذاخد است

نے کہ لینے علم تام اور خالم کا گنات ہونے کے سبب وہر عقیقی مقنن ہوسکتا ہے۔ انسان کو اس کے دائرہ اختیارہ اوا دے کے متعلق وج الهام اور انبیا عملیم السلام کے ذریعہ قوائیں عطافر ہائے جن کوکتب ساویہ برسب المبیہ، شرائع المی اور مذہب حقد کہ اجا گاہے۔ اِن فجائم تا اللہ اللہ اللہ اللہ المیہ کے لیے انسان حماج تقاا وراس کی اس احتیاج کو خدائے تعالیٰ نے پورافراکر تا اور لیا کی کے نفاذ واجرائر کو اس کے اختیارہ ارادے کے سیرد کردیا۔

انسان اپنی گوری رنگت کوسیاه اورسیا ه رنگت کوگوری بنیس بناسکتا - انسان اپنی چوٹے قد کو بڑا اور بلے قد کو چھٹا نہیں کرسان - انسان اپنی دو نوں آئکھوں ہیں ہے ایک تھ پیٹانی پراہ دلا کے بیشت کی جانب سرے چھلے جسے میں نیس لگاسک اسان کینے دو نولی آھی سے پڑد کے ہا دو ڈوں کا اور اپنے ہوٹوں سے سارس کی چوبئے کا اور اپنی تاک سے ہاتھی کی سونڈ کا کام مہیں ہے سات - انسان نمک سے مصری کا مزاا درخوبانی سے فاروشیں کرسک ا نہیں کرسک چیس طرح بیاس کو روٹ سے نہیں گجبا سکتا آئ طرح بھوک کو بانی سے فروشیں کرسک -ایکوں ؟ اس لیے کہ یہ قانون قدرت اور منست انشری طالت ورزی تھی اور سنت اند کو تو ڈائیس جاس اور انسان کے اختیار کی حدود سے یہ سب باتیں بالا ترایس - اسی لیے کسے سما ویا ور فراہیں جاس کے دائر کی افتیار سے میں دیتے اور اس سے سی ایسے کام کی فراکش قطان منیں کرستے جاس کے دائر کی افتیار سے باہر ہو۔

انسان اپنی زبان بحرس کوچا بو ترکیدا و توجی چا بو تعرفی شن بیان کرسے جس کوچا بواصت آرام پینچا سے وقت کوسا تھ چا بخطر ہتم اور سیانسان کی کارتا اور کے جبادت اللی میں رات کو قدت کی معرف چا کھٹرا میں ج جرطح رات کو فقت کی میں صوف رہ محمل با گاری عبادت اللی میں رات ابر کوسک ہو غوض کیضا ختیا رو ارادہ کہ دائی میں اپنی ایم مارا جربے چا بوجا اس اس کا مرکی تعمیل کرنے یا نہ کر سقم ی سے جزا و مثر اندری اس کو احکام و جوایا ست و سے جی اوران احکام کی تعمیل کرنے یا نہ کر سقمی سے جزا و مثر امرت جوتی ہے ۔ ان احکام مذہری کا دائرہ اس قدر دسیج ہوسکت سے جس قدر السان کے اختیار ہ اوادے کادار و دسیج ہے بیس یہ بات بآسانی دہمن شین ہوئتی ہے کانسان کیے اعمال ارادی کے ذریعہ وضیح تمری ترقی کرتا ہے وہ وہ الهام اور مذہب ہی کی رہبری میں کرسک ہے اس کے کر خرب اس کے اعمال اوادی واختیا دی کے سخلت ہی ہوایات دیثا ورکسی اہم اختیاری اوادی فعل کو ہے لگام دیے تید منیس جھوڑا۔

ہدایت نامُ المی جنبی برص کے کرآنہ ہے اُس ایس بست سی اپسی ہدایات بھی ہوتی ہیں جانے اُس کوقا اون قدرت کی اُن خلات و رزیوں سے بچاتی پیرج نہیں انسان اپنی جمالت اور فاج تی ہے۔ مبتلہ برسکت ہے۔ انسانی تقل اگرچہ بست کچھ تا فون قدرت سے واقعت ہوسکتی اور موتی جاتی ہے اورانسان کو بلا امداد دی والمام بھی تا فون قدرت سے اُس حصر کاعلم حاصل ہوسکت ہے جو اس دنیا کی ما دی خلوقات میں عامل اور جاری و مساری ہے۔ تاہم پورے قانون قدرت کا احاط کرلینا انسانی عقل و حواس کی استفاعت سے بالاترہے۔

وَمَا يَعْلَمُ مُنْفُونَةً مِّرَاكِ كَلِي هُوَ ﴿ الْمُدْرِ الْمُ الْمُلِيلِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْ مواكوني منيس جاناك

قَمَا أُوَنَّهُمُّ مِنَ الْمِدِّمِدِ الْمَحْ الِيَّذِكُر ابني سرائيل الله ورقم كواسرادالى بي سے تعوال بي سائم دياگيا ہے۔ چۇكدا نسان كاجمالت كى دجہ سے لپنے اختيار وا را دے كا قا او بي قدرست كى خالات درزگ مِن مَعْ كِلا جاس كوليرِمُوا خذہ كا نواب قدرست لا كمنى تغييں مثلاً اكل و بشرب سے متعلق برايا ت يا باس دركان كے تعلق جايا ت باجا گئے اور سو نے كے متعلق برايا ت وغيرو۔

خداکیانان درسرے انسان کے سائڈ کس طیح بیش آئے ادرایک انسان دوسرے انسان سے کدوہ مجاتب کا نمان کا خدوم سیکس طرح کام لے انسان سے کدوہ مجاتب کا نمات کا خدوم سیکس طرح کام لے ادران دوہمسروں بین تنظمات کر شم کے اورکن اصولوں کے انتخت ہوں۔ اس کے شعلان مقال انسانی ترکوئی قانون بنائمکتی ہے دنبائے کاحق رکھتی ہے اورشاس کے نافذ انعمل بنائے

کاکوئی انتحقاق کسی انسان کے لیے ثابت کیاجا سکتا ہے حیرطرح انسان خود اینا خالق منیول می طرح دہ خودا پٹامقن بھی نہیں بن مکتا ہیں انسان کا فطرتًا متدن اورایک دوسرے کی امار ڈ عانت کامتاج بوناصات بتار ہاہے کالیس کے حقوق کی تیمین اورایک دوسرے کے گا یرتا دُے متعلق خالتی انسان کی طرف سے رہبری ہونی چاہیے۔ اس طرح عقل انسانی کی بیا کھ دور پوکرعدل قائم ہوسکتا ہے ا دراس سے تمدنی ترقی وابستہ ہے۔ وحق الهام کے ذریع شرطح حقوق السي انسان كواكابى حاصل بويكتى ب أسى طرح حقوق العبادس والفيت بهم يني سكتى در نطرت انسانی کواطینان وسکون حاصل میسکتاہے۔ جبکنسل نسانی کے اعمال وعقائد ن تعلیم و ترمیت کا تام سامان زمهب بن کے ذریعه فراہم جواہے اور خدائے تعالیٰ کی طرف سے ب صرورت بوایت نامے نا زل ہوتے رہے ہی تو پیخیال ہی سراسر باطل کھتراہے اِنسان بھی قانون سازی کا استحقاق رکھتاا ورحقوق انسانی کی حفاظت ونگہداشت کے لیے خودقانون بناسکتا ہے۔ قانونِ تعدن اورقانونِ منہب کی لگ لگ صدود قائم ہی مندر کیا <sup>سک</sup> حققت یہ ہے کہ نظاماتِ تدن میں میں قدرانسانی تصرفات کو دخل ملاہے اُسی قدراُن میں خرابیاں روغامونی میں۔ آج دنیا میں مبت سی متعدل کملانے والی قومیں لینے نام منا دع سیا تدنوں کی خرابیوں اورا ذبت رسا نیوں سے نالاں اورکسی راحت رساں نظام تدن ک*وش*آ نظر اری ہیں جس کے ثبوت ہیں بورپ وامر مکیے ہت سے لوگوں کی تقریریں اور مخربر بیش کی کتی ہں۔ اس کاسب سوائے اس کے ادر کے ہنیں کراُن نظامت تدن والساتی ت زیادہ اور مذہبی تعلیات کے نتا مج برائے نام باتی رہ گئے ہیں۔ نظام تدن کے ے اس کا نہیں ہونا ضروری ٹابت کرنے سے یہ مدعا ہے کہ قانون کے اصول اُلما می نہیں بونے صروری ہں۔ اصول کو قائم رکھتے ہوئے اُن کی جزئیات اور فروعات کی ترتیہ ہے۔ تیا کائ برمذی قانون نے قانون کے نافذ کرنوالی قوت کوعطافر مایا ہے اوراسی میے برالی ہیں نفتا ئے بذمب کے مرتب کر دہ فقہ کا ہار پخسے ثبوت ہم پنتجاہے اوراس تفعت

فی الدین اوراجتماد کی اجازت کا ہونا منرور کھی تضالِ سلیے انسان ہیشنا نسان ہی رسیگا دنسان کوشین یاجادی اور دلائی گل اور لکڑی کاجرخانہیں بتایا جاسکتا۔ اس کی تفصیل کسی شاسب موقع پر بیان ہوگی انشار اللہ تحالیٰ۔

## مزير كجه فانون لطنت

سے پہلے اس کا پینچانے والا اور وہی سب سے زیادہ اس کا سیحفے والا اوروسی س نے والا ہوتا ہے۔ لدفا وہی سب سے بہتراس کا نا فذکر نبوا لا اورلوگوں من بها بناني والابوسكنا ہے ۔ اس باست نامه كا ننا ذكھبى صرب تعليم وتذكر سكم ربيمكن ميتاب اسطالت مي إدى برت كى ظاهرى حينيت صرب علم وُندِّركُ موت به ورامي قوت وشوكت كا استعال صروري بوتا بي أس الت بي إدى برق كوقوت و شوکت بھی حاصل کرنی ٹرتی ہے اوراس کی حیثیتِ ظاہری فرمانروااوریا دشاہ کی ہوتی ليغهرا كياسول اورشي كوجو بالريت نامركر آيا أسى بدابت المحمس لوكول كيليغمطاع وال لتكريم او يزوز على مح صرور وتم لويا بحكو فكي إي يا يدول ليساننس بتا ياجا سك جركسي دوسرا نسار كالحكوم و غلام وفرانبزاد مون كالمستعين بيادمول نباياكيا بويني حرث خدائمة الي كاكامل فرانبرواد وركوك كيلي ريب ا دی ہوتا ہے۔ یوں کہناچاہیے کہنی یا رسول خو د فر ما نروا ہوتاہے وہ کسی دوسرے انسان فافرا شرد اروتا بع فرمان سركز بهنيس بن سكتا يهي وجهد كتمام البياء ورسل كي مخالفت نے والےسب سے پہلے عموماً دہی لوگ ہوئے جن کو پہلے سے فرما نزوا لیً العواقع حاصل تتھے کیونکہ وہ نبی یا ہا د کی برحق کوا بینا رقیب اورا پنی موجو دہ فرما نروانی کا درم برعم كروييته والابقين كريت تقء انبيا عليهما نسلام كي عكومت فيع انسان يراس تم كي ظالمأ ت منیں ہوتی میں کرم آج کل خود مخاریاد شاہوں یا غالب قوموں کی مغلوب قوموں ہے ہیں ۔ بلکہ وہ کا س عدل اور کامل ہمدر دئی نوع انسانی پربٹی ہوتی ہے اوارنسا اُس کے مقصدِ زندگی تک بینجانے میں اعانت و رہبری کرتی ہے۔ انبیا علیهم السلام کسی وکونی چیزز روستی منیں منولتے بلکہ اُن کا کام وعظو تذکیراورانسان کی سجی ہی خواہی اور مظالم كودوركرك نوع انسان مي حقيقي مها وأت قالم كرنا بوتاب يج زكرا بيا، ورسال نسا کی غلط کاربوں کی اصلاح کرنے اورانسان کوراہ راست برجلانے کے لیے محم درمبرد بادی بن كرسبوث بوتيس المذاأن كواس زمان كم موجوده غلطاكارو لكامقا بلدكرنا يرتاب أور اُن کے لائے ہوئے بدایت نامے چونکا نسان کے افعال جامال ارا دی کے وائرے سے تعلق <del>سول</del>ے یں لدذاوہ انسان کوہیشدایسے آسان اوفطری ولائل سے اپنی لائی موئی بدایات کی طرف متوم ارتے ہیں جواس زانے کے لوگوں کی ہجومیں آسانی آجائیں۔ انبیاطبیم اسلام کے میش کردہ دلائل میشه نطرت انسانی برانزا زا زاور جذبات انسانی کوضیح سایخیس دهال لینے والے جوتے ہیں 8 محض نفاظی اورانسان کے وضع کردہ ختنک منطقی اصولوں کی قیدمیں نہیں رہنے وہ طلق فلسفی سے اس طرح بے نیاز ہوتے ہیں جیسے ایک بدوی کوعربی صرف و توسکے سیکھنے کی مطلق ضرورت نہیں ہوتی ۔ چانچ جولوگ ان کی باتو ں کو سُنے ادرغور و نامل سے کام لیتے ہیں اُن پر حقیقت آبان شکشف ہوجاتی ہے اور وہ اپنی جان وہال سب کچھ رضائے اللی پر قربان کردینے سے ب آمادہ ہوجاتے ہیں۔ گرکھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اپنی مجبوب چیزوں، اپنی محبوب بدعاداتی اوراپيغ جبوب مقاصير ذميرا ورايني مجوب ظالمانه حكومتوں اور پينے مظالم كو ترک كرنا نهيں <del>ميآ ؟</del> وہ ادیانِ بری کو اُن کے فرص تبلیغ سے روکن اور با زر کھنا چا ہتے اور اُن کی مخالفت برکرب بروجاتيس اسطح اوي برعق كم معوث موف اورث بدايت نامر الذي ك آف يرعق و باطليس ايك تصادم واقع بوكرمطلع صاف بوجا اراب ابيا عليهم اسلام فرع انسان كي طنيقى اوريتى بدردى كرنوك بوت يى أن كاصل فرص بدايات واحكام الهيد كالوكول بك بهنيا دينا بوتاب حذائ تعالى وفطرت انسانى كاخالق ادعليم وخيرحداب اليسيهي نفؤس فدسم كو بنوت و دایت کے لیے نتخب فرا آار اہے جواس فرمن تبلیغ کو کما حقادا کرسکیں۔

يَّا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِغُ مَا أَثِرِ لَ إِلَيْكَ مِنْ الدرسول جاحكام تم يِقال يودد كاركى طرت س وَبِكَ وَإِنْ لَوْقَعْمُ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَدُ وَاللَّهُ يَعْصُمُكُ مِنَ النَّاسِ (المَامَلُ ١٠٠١)

نازل موسے میں لوگوں کو مینیا دوا وراگرتم فے ایسا ذکیا توكوباتمو ضلكاكونئ سينام محى منيس بينيا يااورا مشتم كولوكو كے شرسے محفوظ ركھيكا -

للهُ أَعْلَمُ حَمْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَكُ والانهامِ

الشرص عبرايني المنت سالت سردكراب ووأس

محفوظ اورتئامل اطبيتان مونے کوئھی خوب جانتاہ اب اس بات كالبحنا يو يحي شكل بنين الكعن انبياء ايسے و تب اورايسے فك اول توم میں مبعوث ہوئے ک<sup>ا</sup>ن کو دیگر ہدایات کے ساتھ تخصی نظام *سلطنت اورا* یک یا دشاہ ک<sub>ی</sub> يهتى لدزا فلاح انساني كے ليے يا دشاه كے صفات اور تحقى نظام سلطنت برايت أ فيبيل كرديا بشلاً وا ووسليمان عليهما السلام كسى فرما فديس حكوست اعيان إسرواران م کی حیونی چیوٹی الگ الگ حکومتوں کی ایک اتحادی ووفاقی سلطنت مناسب بھی گئی۔ شالً بن اسرائیل کے بارہ قبائل کا نظام حکومت کسی زیانہ میں جنگی نظام حکومت زیادہ متا<sup>ب</sup> مجما گیاکسیدسالارا فواج بی کویا د شاه ما ناجائے مثلًا لک طالوت کی حکومت کی زمانیس فائم شده سلطنت کی صرف اصلاح ہی کا فی تھجی گئی۔ مثلاً یوسف علیالسلام کے ذریب لطنتِ صرکی اصلاح کسی زانیمیں سلطنت کے مظالم صدسے زیادہ بڑھ گئے تو خدا کے تعالیٰ فیاس لطنت ہی کو درہم برہم کرمے مظلوموں کی نجات کا سا ہا ن پیدا کردیا ۔ مثلاً موسیٰ علائے۔ لڑا کا بنائے مثل وغلامی سے آزا دکرانا اور فرعون اور فرعونیوں کا تباہ دغزق ہونا یا مثلاً خرفیال وائیا گ کی محامیر کے نتيجيين فارس كى سلطنت كا بابل كى حكومت يرحلاً وربوكراس كوبريا دكردينا اوربني اسرائيل كا بيوں كى غلامى سے آزاد ہوكرا ورسلطنت فارس سے امدا دبيا كرمېت المقدس كويمرقعميروآياد رناا ورجديداصولوس يرايني حكومت قائم كرنا اسيطرح برطك ورسرتوم سيختف قسام نظامتِ سلطنت اللي بدايت نامول كے الحت قائم ہوتے اور نا درست ظالمار نظاما برباد ہوتے دہے اور پرسب کچھ ہدایا ت الهیداورانبیا علیہ السلام کے ذریعہ ہوا۔ خل<del>التنا ک</del> نےانسان کوجِاختیار دارا دہ عطافرایا تقانُس کوکسی قت بھی والیں ننیں لیااوراس کے لی ،حسب صرورت بوایت نامے نازل فرما مار لج اورایسا ہی ہونا بھی چاہیے تھا انسا فى خلالى بدايت نامول كى خلاف ورزى كرك خودلين آب كومصا مبسين مثلاكيا اور نقصان وزیان اتھا آر ہا۔انسان کے لیے مغیداور صحیح نظام سلطنت وہی ہوسکتا تھا جانبیا

علیم السلام کے لائے ہوئے بدایت نامول کے ذریعہ الم ہو۔ انبیا علیم السلام کے لا عصیح ہرایت ناموں کی نسبت اور مفصل بیان ہوجکاہے کہ وہ محدود زمانے کے لیے موتے مقے اور سلسالة انبياء نے نسل انسانی کو تدریجی ترتی دی ہے ۔اس تدریج وارتقاء کا اعلیٰ مقام اور سبس اونجی جوٹی یکتی کہ تام دنیا اور تمام نسل نسانی کے لیے ایک ہادی اور ایک دابت نامداً جانب اواس بدایت نامیس بالترام دانهام بوکرتریم وتنسیغ کی صرورت ببیش نه تئے ایسا کامل دایت نامرا ورکامل مذمب اور کامل وسے عیب مذہبی نظام ملطنت ونیایں موجدہے یا منیں ؟ اوراگرابساکا مل نظام سلطنت تلاس کیاجا سکتا ہے تواس کا كامل وباعبب بوناكس طرح أبت بوسكيكا؟ اس كاجواب آئنده آف والاب اس قت مرت یہ بنانا سنظور تقاکد دنیاس سل انسانی کے لیے بھترین عکومت ادربہترین نظام سلطنت وہی ہوسکا ہے و ندم ب نے قائم اوتعلیم کیا ہو۔ اور میں نظام سلطنت فطرت انسانى كے مطابق اور دنیاس كائل عدل قائم كرنے والا بوسكتا ہے اوراس مذہبى نفام کے ذریعہ قائم شدہ سلطنت کو خلافت بھی کماجا آ اُستے۔

مرببى سلطنت اورانساني آزادي

انبیا داورشرائع المیدکانزول انسان کے اضال داعمال اختیاری دارادی کوظلمی می انبیا داورشرائع المیدکانزول انسان کے اختیار دارادے کو ہر ساساب اور منبط کریائیس بچائی کیک کے بیم دور کے لیجس کا دہ تماج تھا جا بیت اور روشنی بیش کردی کہ دہ اگرچا ہے توصور کیستیتم رکا مزن موکر کامیاب وبامراد ہوجائے۔ او یانِ برحق نے انسان کو ہر گرجبور کرنائیس چاہا۔

لَا لَكُتْمَا وَفِي الدِّينَ وَالبقرة مهم) إ وين كم معاطيس ورويقى كاكونى كام بنس. الرَّاسُان كولِية العال عالم م مجرورك أس كافتيا روادادك كوجك خوائقا لي

ن طرت سے ملا ہوا ہے سلب کرلیا جا آتو بھیزانسان لینے اعمال افغال کا ہرگز ذمر دارنہ رہتاا و اس کے لیے جڑا وسزااور حیات بعد المات بینی دوسری زندگی می نرموتی۔ وہ تمدنی ترقیاں سے بی محروم رہتا۔ اس کے لیے چو یا یوں کی طبع عقل حیوانی اور واس کانی ہوتے اور دہ جو یا تو فی طبح اسع نیامیں ایک دویایہ ہوتا۔اور جویا یوں سے بھی ڈلیل ترین حالت میں زندگی نبر رے نا ہو جا آیغوض اس بات کے تسلیم کرنے میں کسی مجعدا تیخف کوا کا رہنیں موسک کا ب اوروہ ادی جانبان کے اختیار وارا دے کوسلب کرنا اورانسان کوجرواکاہ العني الكراية احكام منوانا چاہ برگزاللي مذمب .... اور بادئ برق نيس بوسكا-س لیے کہ اس منہی جرواکراہ کے معنی انسان کواس کی انسانیت کے امتیاز وشرف ب خارج كردين كيسوااور كجينيس موسكته يس حبكه فدمب انسان كاختيار واراءك آزادی بھوڑ اے اور زادی بھوڑ نا صروری بھی ہے تواس آ زادی کی حفاظت کا بھی كونئ انتظام ندمب بي كومبين كرنا جلهي كون بنيس جاننا كدايك طاقتور صاحب اختيار واراه انسان دوسرے کمزورصاحب اختیار وارا دہ انسان کے اختیار کوسلب کرے اُسی انسا لى صدودى خارج اورىچ يا يول كى صعف ميں داخل كرسكتا ہے۔ طاقتور كے اس طلم كودور ر کے مظلوم کواس کاحق ولا القِندا الى مدمب كے فرائفس ميں سے ايك فرض مونا جا ہے چٹانچالئی ندائیب نے اپنے اس فرص کوبھی اداکیا بوالٹی مذاہب کا سب سے بڑا رکن اورسر ے زیادہ اہم وا قدم جزوا یمان بالٹرا ورایمان بالیوم الا*تن ہے جس طرح توحید سب*سے زیادہ صروری چزنے اسی طرح شرک تمام گنا ہوں سے بڑاگناہ ہے لیکن المی شریعیت اور مذہبی لطنت کے قانون میں شرک کی کوئی تعزیرا ورسزاہنیں ہواکرتی کیونکرانسان کا پرگناہ صرف اس کی ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ دوسرے یواس کاکوئی اثر نئیں۔اب طرح عبادات میں لوائى كرنول كى كونى مزامنى لىكن جورى كرف، دوسرے كوتانے قل كيف اور تعسان پنچانے کی سزائیں صرور بوتی ہیں۔ مثلاً سلمانوں میں کوئی شخص ناز ترک کرسے یا

رمضان میں کوئی طفس روزہ نہ رکھے تواس کو فا ذروزہ کی ترغیب دیجا میگی اورعذاب آخرت
سے ڈرا یا جائیگا ایکن اس کے لیے کوئی تعزیر شرعیت اسلام میں بنیس لیکن اگر کوئی شخس
چوری کرے تواس کا باعة فلم کردیا جائیگایا اور کوئی سزابؤسلانوں کا امیر یا فلیف تجویز کرے ہی
جائیگا۔ ای طرح کوئی شخص یا کوئی جاعت اضافی آوادی کوسلب کرے اور فیالات وعقا کرد
عبا دات کو طاقت کے ساتھ رو کے اور اختلاف بندم ب کی وجہ سے سنائے تواس کے
خلاف تقال کیا جائے گا تا کو عقائدہ نرم ب کے مقال کوئی و باؤباقی ندر ہے اور انسان کی
فطری آزادی محفوظ رہے چورکو سزادیجاتی ہے ۔ فنا و و بدائنی پیدا کرنے والے کے خلاف
جنھیا رہنے جائے ہیں گا اس لیے کرکسی تھی کو دو سروں کے حقوق تا صب کرنے اور
دو سروں کو آزار بہنچانے کا موقع نہ لیے لیکین مشرک کو محض اس کے شرک کی وجہ سو کوئی
سزا بنس دیجاتی حالانکم شرک سب سے شرائن ہے ۔

وَمَا كَانَ مَ بُنَكُ لِنُهُولِكَ الْقُرَّ فِي لِفُلْهِم اويترارب ليسانيس كربتيوں كومض شرك كى وہرى والك وَالْقَلْهَا مُضِيْحُونَ (برور ۱۰) كرف اوران بنيوں كے برنور النسانيول في درور ا

مشرک ج نکر لیے اختیار سے اپنی جان بِطُلم رَایتی لیے آپ کو دوسرے جان ہیں ستی عقیہ میں ا بنا آب امناحب تک وہ دوسروں کے لیے موجیبِ اذبت اور دوسروں کی آزادی بریاو اکر سے والا نہو گامون شرک کی وجہ سے اس دنیا ہیں اُس کوسٹر انٹیں دیجاتی۔

انسان کو خدات تعالیٰ کی طرف سے جس جدود دا مرسے میں اختیا رعطا ہولہے اس میں اسٹیا رعطا ہولہے اس میں سٹرافع المید اس میں سٹرافع المید اس کو ہر گرجبو رہنیں کرمیں جس شخص کا اختیار وارادہ سلب ہوجائے اور وہ وہ لینے اعمال وافعال میں آزاد و خود محتار ندرہے وہ المی شدم بسیاسی ہادئ برحتی کی دعورت تقدیم مختاب ہے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ اور میں اگر اُن کی خاطب قوم غلام و مجبورہے تو اُنہوں نے عبادت اللہ کی تاخین تعلیمات مذہبی کو طنوی رکھ کرمب سے پہلے اور سہے زیادہ

ومشتش أس مجبور وغلام قوم كوآ زا د كرانے ميں صرف كي مثلًا حفرت موسلي عليه السلام حوقومي بنی تھے اور صرف بنی اسرامیل کی ہدایت ورمبری کے لیے مبعوث ہوے تھے اُند اے م سے پہلے بنی اسرائیل کو آناد کرایا اس کے بعدینی اسرائیل کی تعلیم و ترسیت کا کام انجام دیا پس معلوم مواکہ لم دیان برحق مزمب کے اہم اجزاء یعنی عقائد وعبا دات واخلاق ومعاملات وغیرہ کوتعلیم وترغیب د تذکیرے دربعہ بیٹ کرتے اورانسان کے اختیار و ارادے برکو ئی قیدم بندعائد منين كرت ليكن اكرانسان كايفطرى عن تعني آزادى معرض خطرس بوتواس خطرب ودور کرنے کا کام بھی انجام دیتے ۔اس خطرے کے سدباب کا انتظام بھی میش کردیتے اور آزادی کی قدروفتیت بھی مجھا دیتے ہیں۔ انسان کی اس آزادی کے تیام و بقا کے انتظام ی کا نام مذہبی نظام حکومت ہے اور منرمی نظام حکومت کے دربعہ بوسلطنت قائم موتی بياس كواللى لطنت يا ذمبى سلطنت يا ظلافت كمية بين - اوراسي بيسب -زیادہ انسانی حقوق محفوظ ہوسکتے ہیں اوراسی کے ذریعہ کامِل عدل فوع انسان میں قائم بوسکتے اگرکونی شخص آج کسی کوسوروپید لوادے اور دودن کے بعداس برایک سرار رویمه کا جما نرکادے نو وہ اپنی آج کی کارروائی کے سبب کرسوروپیہ کا فائدہ کرادیا ہے ووروز کے بعد شىقى *جەد دېرگر قرار*ىز ديا جائىگاريا مثلاً كونئ بيو تو ت مال <u>لينه بيارىن</u>يچ كواس كىخ اېش ا موانق لذيذ كرمضر غذا كلا كالمقور في ديرك بلياخوش كرديتي ہے جس مے يتيجي بي جاور بھی زیادہ بیارموکر ہاکت کے قربیب پہنچ جا آلمیے توہاں کی پیرکت بفیفتی ہمدردی سرگزینہ بھی جائیگی۔بلکر حقیقی سمدر دوہ ہلبیب ہی تھاجس نے اُس مضرغذا سے پر ہبزری ہدا ہیت لى تخى . فرستا د گان اللي نوع انسان كے حقیقی مهدر و منتے اوراسی ليے وہ انسان كواس<del>ل</del> ے اورسب سے بڑی راحت کی طرف سب سے زیادہ توجرد آ رہے اوراً خروی ودائی زندگی کی دائمی راحتو س کو اس دنیدی زندگی کی راحتوں پرمرجم قرآ دیتے اور عذاب اُنز دی کوسب سے بڑی صیبت بتا کوائس سے بیجنے کی تدا بیر کو مقدم

کھراتے اورائسی کوا نسان کامفصد زندگی قرار دیتے رہے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یوں
کمناجا ہیں کہ اورائ برعق انسان کو طبع ہم کہنچا کر سیکے مواق اعمال صحید کی ترغیب دیتے رہے ہیں
اعمال صحیح ہی کو اصطارته اعمال صالح کھتے ہیں۔ اعمال صالح ہی کا ایک جزد قراف ترین کی ادائی
ہے۔ فرائفن تمدن کا ایک جزد وہ اعمال ہیں جو جو بیت نسانی میں امن وا مان قائم رکھنے
اور حقوق انسانی میں خاص خاص خاصیا نہ داخلتوں سے خود عوص انسانی ورک ورکے تیں۔
انہی اعمال کے عجوے کا مام سلطنت اور نظام سلطنت ہے۔

## دينى سلطنت اوردنيوى سلطنت

ادیان برحق کا ام اور عظم کام دین کودیا برمقدم ناست کرنا یا اس د نیوی از ندگی کے مفاد پراخری زندگی کے مفاد کو ترجیح دینا اورکسی ایک قوم کے سافع پرندع انسان کے سافع کو اورکسی ا یک شخص کے مقصد رہے ہاعت یا قوم کے مقصد کو زیاد ہیں اور صروری قرار دیٹا ہوتا ہے اور اسی طرح انسان کوخیقی تحضی وا نفرادی مفاد حاصل موسکتے ہیں یس اس حقیقت سے اٹکار مكن نهيس كه إديان برح كقليات نفام رياست يا نظام سلطنت كفيلم سے غالى و عارى نيس بولتيس-نوع انسان كاوه حقد جويزب اورتعسليات المست ای طرف سے روگردان اختیار کرا اور بدایت نامرالی کی طرف سے مُنہ موڑ تاہے وہ کی متد حدوان مونے کی دجہ سے فطرتُ اس بات کاخوامشمند موتا ہے کہ فاسیر بلحل، افرا تقری، أي دهاي رتش وغارت اور بدامني واقع نه جواوران كے حسب منشا بسكون واطبينان هوتے چیں کہ کوئی نظام *مسلطن*ت قائم کریں۔اس طرح جوسلطنت قائم ہوتی ہے وہ و نیونگ کمان تی ہے۔ دنیوی سلطنت اور دینی سلطنت کا ما بدالاشتراک بدیے کہ دونوں اس مسکون فَاتُمُ كِفِ فِي فِوا إِن بُوق بِين - اور ابالاتيا زيب كرديني يا ذبي سلطنت السّان كوأس

نطری حقوق دلانے اور حقیقی عدل اضاف فائم کرنے ادو کلم دنیا دتی ہے رہ کئے کی عُوض ہے فائم ہوتی ہے ادر دنیوی سلطنت عمو گا ایک طافتو شخص یا ایک طاقتور طاندان یا ایک طاقتور جاعت یا ایک طاقتور قدم کے اغواض کو مقدم رکھ کرد دسرے انتخاص مجاعات واقوام کو جو کمزور دنا تواں ہیں طاقتور دس کی فرانبرداری پرخبور کر دینے کے لیے قائم ہوتی ہے خیالات یا دینی سلطنت میں عدل کا مفہوم صبح اور حقیقی ہوتا ہے اور ہرانسان کے امنیا نی حقوق صاافی بوستے ہیں۔

مسلانو! شداکا خون کرتے ہوئے اضاف کے ساتھ گوائی دیاکر وادر لوگوں کی علاوت تم کواس کٹا، ویڈا وہ دکروے کرتم عدل وانضاف سے بازر ہو تم کوچاہیے کہ جوالت

ما مدن و مصات ب ارزید م وجه به روید کرد. می الضاف کروار کی کرمنصف مزاجی برمبزگاری مورتی ایرا در امتدی نا فرمانی و شد تر به کرید نکه بو کیدیم کرت جوادشه

ؽٵڲٞۿٵڷڵؽۣؽٳڡٮٛڎٵڎؙٷٵڰٙڗؖٵڽؽٙ ڽڵۼڞؙؠػٵٵڽٳڷڛٮٝڂؚۅۮۮڲڿۣۺػڰڎ ۺٮۜٵڽڎٙڎۣڡۭۘۼڵؽٵڰڎؾؽڷۊٳٵٷڴؙؖ ۿۅؘٵڎؖڽٛڔؙڸٮؽۜڠ۠ؽؾڗٵۜۿۏۘٳٳۺ۠ڂٳػٙ ڶۺؾڂؘڽڴۯؽؠٵڞؙٷۯؽ

دالمائل ١٠-١) أس ع اجرب

لیکن دنیدی سلطنت پین عدل کا مفهوم به جوتا ہے کہ کمزور و محکوم و مغلوب کے انسانی حقق کچھ اور چیں اور طاقتور و حاکم و فالی کے انسانی حقوق کچھ اور سدین سلطنت میں مرانسان کو ترق کونے کے مواقع آزان حاصل ہوتے چیں اور دنیوی سلطنت میں محکوم و مغلوب کے لیے ترقی کے اواستے مسدود ہوجاتے ہیں۔ مرایک دنیوی سلطنت کا بھی کوئی ندگوئی قافون صفرور ہوتا ہے کبھی ایک طاق العنان یا دشاہ کے اختیار واراد سے کا نام کا فون ہوتا ہے کہی قافون رسم اور اج کی صورت میں اور کبی چندا شخاص کے مشور وں سے تو بری طور پر محفوظ و کر دوں کرالیا جاتا ہے۔ دینی سلطنت میں قافون سلطنت ہوا بہت نام اللہ کے ذرید مرتب اور ہادئ ہوتی کی جالیات و طرز عمل سے محل کیا جاتا ہے۔ و نبوی سلطنت میں مصالح افرق جواا و روینی سلطنت میں انسانوں کے خالق کا بنایا ہوا ہوتا ہے۔ دینی سلطنت میں مصالح افرق کومقدم رکھاجا آبلکہ صالح دنیوی کو بھی مصالح اُفروی کی طرف واج کیاجا آپ الل سیا حزاجعة الاحدی و لیکن دنیوی سلطنت کا نصر الجین عودگ دنیوی مصالح اور صرف ایک نقص یا قرم اایک جاعت کے مصالح دنیوی کو مقدم رکھنا ہوتا ہے ۔ دین سلطنت کی بنیاد چزکہ نظرتِ انسانی کے خالق کی ہوایات کے مانحت قائم ہوتی ہے۔ امدا فوج انسان کو اس کے در بعرسی سے ہم شرف ائم حاصل ہو سکتے اور اُسی کے ذریعہ عالم انسانسیت بری قیقی اس اُنسان کا کمرہ سکنا اور اسی کے ذریعہ خطرت اضافی حقیق تسکین یا سکتی اور اُسی کے دریق تیقی عمل قائم ہوسکتاہے ۔ دنی یا ذہبی سلطنت میں مصالح تمدن دیا دہ محوظ ہوتے ہیں اور لوگوں بقالمیت افا دزیادہ پیدا ہوتے اور دو برتی رسلطنت ہیں اس کے خلاف موجباتِ شقاق و نفاق اُ

حب نک دین سلطنت بدایات المی کے ماتحت قائم رسی ہے اس میں تمام خربیال موجود ہوتی ہیں جب ہوایات المید کوسنج کرکے اسانی تصرف اس ہیں حض یا لیتا ہے واصولوا ملطنت اللی بونے کی جگرا نسانی بنجاتے ہیں تو دین سلطنت چاہے وار بندی سلطنت اللی بونے کی جگرا نسانی بنجاتے ہیں تو دین سلطنت چاہم مخاصر کا جموعہ بنجاتی ہے۔ دبوی ملطنت بی کم ختی عدل کو قائم ہمیں رکھ سکتیں لیدا مظلوم حب جمیعی ظالموں کی طاقت یا اُن کی گرفت کو کم فرود کی بھتے ہیں اپنے خصص شدہ انسانی حقوق واپس صاصل کرنے کے لیے اُن تفیاؤں مارتے اور اکٹر کا بیاب بھی ہوجاتے ہیں۔ بھردہ آن او بونے مظالم کا تختیہ مش بناتے ہیں اس طرح اس کر تو دھی ظالم بنجاتے اور کر در بوجانے والوں کو لینے مظالم کا تختیہ مش بناتے ہیں اس طرح اس کی طفت کے لیے اقوام میں جو سکت میں مطلمت کے لیے اقوام میں جو کم شکت بریا رستی ہے اس شکل شربیا رستی ہے اس شکل میں اس کا نام لوگوں نے تاریخ رکھا ہے۔

چونکرانسان لینے اختیار والاوے کے محدود دا کرے میں مجبور منیں کیا گیا امذا اس کے۔ نیک و بدا عمال ادادی کی ذر داری مجی اُسی پر عائد ہوتی ہے اور شائج اعمال خوائے قبالی

کے قانون مکا فات کی بوحب اس زندگی یا دوسری زندگیس سزایا جزا کے طور براس کے سائے آجاتے ہیں۔حکام البیدیا ہدایا ت شرعیہ کی تعمیل کرنے یا خرکرنے میں انسان مختار بح ا درأس كا نظام اخلاق يا نظام تمدن يا قانون خلانت كو بگا زكراينا اختراعي قانون طلا جارى كرناكونى تغبب ورحيرت كى بات ننس ب حبرطح ايك شف كى زند كى بين، لرکین، نوچوانی،جوانی، کمولت، بڑھایا دفیرہ بہت سے مدارج موتے ہیں اس طرح ایک توم الججوعي زندگي مي مي يسب مادج يائ جاتيس اوراسي طرح نسل انساني كي مجوعي د ندگی می ان مدارج کا پته چلتا ہے۔ بس نسل انسانی یاکسی قوم کے ختلف مدارج میں مخلف اقسام کے نظا اس سلطنت اویان برحق کے ذریعہ کی ادگرے کارفرا ہوتے رب لین انسان کی غلط کارپوں نے مبطح سے قابل عل قانون کوتسلیم کرنے سے انکارکیا اس طرح ٹیرانے قابل ترک قانون کوچھوڑ دینے میں تا ل کیا کھی آنکھیں بند ركے اپنی خوام شات نفسانی كے يہي بولياراور كھي ہي الحبت اور كھي بي عداوت كے بب راه راست سيمنحون بوكيا- اوراس كاركاه عالمين ايك شكت برياكرا بوا آج تک کے مرارج ارتقاطے کرسکاہے

کی سطنت یا مسلما نو رسی خلافت را شده او در هفرت عمر من عبدالعزیز می سلطنت کو مذمی سلطنت که اجاسک سے۔

خلافت یا بہی سلطنت کا قائم وہاتی رکھنا نوع انسان کا اختیاری کام ہے اور بہی سلطنت کا مام ہے اور بہی سلطنت کا مام وہا ہوگی ہوت اور بہی سلطنت کا مام ہے دی ہوت ہوت ہوت کا مرح ہونیا ہیں بذہبی نظا مات کتب سا ویا وقتیم المبید کے ذریع بہی شاہر کا کام ہے دینا پنید میں منظ و شوخ ہونے کے سبب نظام سلطنت بھی منظ و منسوخ ہونے کے سبب نظام سلطنت بھی منظ و منسوخ ہونے کے سبب نظام سلطنت بھی ہمیں یا ہمیں ہوت کے دریعہ نگام سلطنت کو در میں گا اسان کے اعمال اختیادی سے منسون رکھنا ہم سلطنت کا دریم منسل کا بایا نہ لا کا انسان کے اعمال اختیادی سے منسل رکھنا ہم سلطنت کا موجود ہونا صروری بھیں ، بال احتیار منسل کے ذریعہ قانون و نظام حکومت کا موجود و محفوظ ہونا از بس منسل میں ۔ مدوری ہمیں کو مدوری ہمیں ۔ مدوری ہمی

يقينًا سي في اس بوايت ناسكونازل كيله اورنفينًا مم بي اس كي ها نطب كرنيد المين - إِتَّا خَنْ نَزَّلْنَا اللَّاكِمْ وَإِتَّالَهُ \* غَايْظُونَ ه (الحجور-1)

## فطرت انساني اورقانون للطنت

اس چیقت کوشیم کوانے کے لیے کسی دیس کی طلق صرورت منیس کہ الک کو اپنے طوکات میں ہر الک کو اپنے طوکات میں ہر ہر کے تصرف کا جی صاصل ہوتا ہے چونکہ خدائے تھا لی تمام موجودات و مند قات کا مُبرع ، خالت اور در ہب المناوی ہر جیز کا چیتی الک اور سب مسلی خلوق و ملوک بیں بخلوقات بالک کا میں انسان کو مند کے تاریخ اللہ کا خارم بنا دیا خدائے ایک موزک خشرت و برتری عطا فراکر باتی اخیاد کو اس کا خاوم بنا دیا ہے لدنا انسان کو می خدمت عارض طور برجاوات و برائی اخیار کی اس کا خاوم بنا دیا ہے لدنا انسان کو بھی خدمت کے حق واختیار کی وجہ سے عارض طور برجاوات و ب

نباتات وجوانات كامالك كها جاسكتاب - اشياك كائنات حقيقي طور يرخداك تعالى ك اورهارضي طوريرانسان كى ملوك يس اوراسي يا إن بي انساني تصرفات كى يمي كني كش ہے۔ خدك توالى تقىقى الك بونے كى وجسے اشيائے كائن ساير، جويا بتا ہے تصرف فرما آ ہے اور سرحزاس کے قانون قدرت میں مکردی ہوئ نظرا تی روعارضی الك بدفى وجهس دوسرا عارضى تصرف انسان عي ان اشاءمي كرسك ادركرتاربتا ب- نوع ان ان كوخدائ تعالى في إي سى مخلوق كاخادم منين بنايا - اوران ان يركسي كوى ملكيت حاصل منيس امذاات ان صرف خدائ تعالى بى كاحلوك بي يوزال شنك كالنات بير حقيقي وعارضي دونور قسم كى ملوكست مجتمع بيعني وه خدائ تعالى كي ملوك و محکوم بونے کے ساتھ ہی عارضی طور پرانسان کی بھی ملوک محکوم بوسکتی ہیں امذااس دو اكوندا صنطرارى فرما سردادى كع بوت بوك أن يرضدك تعالى ف كولى اضتسيارى فرمانبرواری لازم بنیں کی اورانسان جو صرف خدائے تعالی بی کا خاص مخلوق بواس پرهبادت این افتیاری فرا برداری لازم کردی انسان لین کمال کواسی حالت میں بنع سكتاب كه وه خدائ تعالى لينت حقيقي مالك كى كامل فرما نبر دارى بجالا ئے اور كسرو سزے كواینا مالک ومطاع ند تھرلئے

اود تیرس دب فیصلد کردیا ہے کہ اس کے موا کی کی جادت نکرو۔

ی جا و حت درو۔ اے لوگوا پینے رہے کی عبادت کر دیں نے تنہیں اور اُنہیں جو تا ہے پہلے تنے پیداکیا تاکہ تم پر پیڑگا دینو۔ رب کہ حس نے دمین کو بتدائے کے قرادگاہ دہایا اور تعمان کو بڑی عمارت اور اوپر سے بانی اُتارا بھراس کے سا عد قدا سے لیے پھالوں سے روق کا لائیس تم وَتَصَنَّى سَرَكِكَ الْآتَفَيْثُ وُالِكَوَ الِكَوَ الِكَا إِيَّاهُ (بني اسرائيل-٣)

إِنَّا يُّهُمُّ الشَّاسُ اعْمِثُ أَمْ يَكُمُ الْآلِيْنَ خَلَقُكُمُ وَالْآنِ فِنَ مِنْ فَتِلِكُمُ لَعَلَكُمُّ وَ تَتَقَوْنَ الَّذِي فَي مِنَ فَتِلِكُمُ لَعَلَكُمُّ وَ فِنَ الشَّاوَ الشَّمَاءَ بِنَاءٌ وَالْأَنْلَ مِنَ الشَّمَاءِ مَا مُنَاءً وَالشَّمَاءَ بِنَاءٌ وَالنَّمَاءِ النَّمَّ الدِيرِ فَالْكُمُّ الدِيرِ فَقَالُكُمُّ اللَّهِ الْكُمُّ الشرك يلي بمسرن محمراؤ حالا كماتم جانت مو-الرتجع لوالله أنكارا والتنوي فلكون رالبعترة ٢٠٠٠)

سیس سے یہ اِت بھی باران سے میں آسکتی ہے کہ ہرائی ذمیب نے شرک کوسب سے بڑا گناہ اوز الم عظم كيول قرار ديا ہے اوراسي سے بيعقيقت بھي ذہن فتين ہوسكتي ہے كانسا جو خالتی عالم اور ما لک حقیقی کا خصوصی ملوک ہے اُس کو کوئی ووسرا اپنا ملوک وحسکوم بنانے کاحی میں مکتار جب انسان کسی کاملوک بنیں تذکوئی دوسراس کے لیے قانون یانجوهٔ احکام بناکراس برنا فذہنیں کرسکتا بینی انسان برکسی دوسرے کوحکوست کاحق حاصل

إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّلَّا الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا حكم توصرف اللدى كاب وهق حق ميان فرما أبواور وهسب فيصل كرنيوالول وبترفيصل كرف والله-

خَيْرُ الْفَاصِلِينَ و والانعام - ،)

وة رضراع تعالى، إين حكم مي كسى كوشرك منس كرا-

لَوَ شَيِ اللَّهِ فِي مُحَكِّمِهِ آحَمَّا والمعنا، إن أَنْحُكُمُ لِمَا لِمَا أَمْرًا كُولُولُهُ الْمَرَ أَلَّا لَقَامُهُ أَوْلُهُ الْمُرْاتُةُ اللَّهُ

عكومت توس ايك مى كى اس فى دايد كوف ائمی کی بیشتش کرویسی دین کاسسیدها داسته به - مگراکشر

الآرايًّا مُعنزلك التِينيُ الْقِيمُ وَلَاكِنَ ٱكْثْرَ التَّاسِ لَا يَعْلَمْون وروسف،

وَالْحُكُونُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكِيْسِ (المون عن بسم قرأس الشرى كاجه وعالى شان اورسين جراي انسان چ نکہ جادات، بنامات، حیوانات وغیرہ کا عارضی مالک ہے لمذا وہ ان سب کے متعلى تقرف اور كومت كاحق ركحا اورسب كے ليے قالون وضع كرسكا ب ببتر طبكياً س ك وصنع كرده قوائين قانون قدرت اوراشياك مذكور كفطرى تقاصول سيمتصادم ند ہوں اوراسی لیے الی ذا مب میں انسان کے اس جائز تصرف وتفتین کوجم قرار منس دیا گیا لیکن یو که برایک انسان مذاع قوالی کاخصوصی ملوک بونے کے سبب ایک دوسرے کے مساوی حقوق ر مکتابے امذاکسی ایک یا چندانسا نون کو بی حاصانیں

بوسكاكه وه دوسراف انسانوس كيا كوئي واحب الل قانون بنائي اور خدائ قالي ك ملوك خاص كوا يناملوك تباسكيس بلكبرانسان فدائ قبالي كاخصوصي ملوك بدن كسب ضدائے تعالیٰ ی کے قانون کا تنبع موسکتا ہے۔ یہی بدیسی بات ہے کہ خالق ہی کو نحلوق کے خلق كالرغلم حاصل بوزلب جوخالق منيس وعليمكا لرجي نعيس جؤس جيز كاعالم بوزاج وبي ائس چنر کے تعلق قانون بناسکتا ہے مثلاً ایک زائر بڑی بتاسکتا ہے کیس کس زنگ کے ملانے سے کون کون سارنگ تیا رہوسکتاہے ، ایک موجی یا لوہا رہنیں تباسکتا ۔خدائے تعالى و كانسان او ينظرت أن انى كاخالق ب لهذا وبى انسان كى صلاح و فلاح كه كاط فب عيب قانون بناسكتا ب انسان خود ليف ليفلطي سي ياك قانون منسرب سکت بس اس حکومت با اُس نظام ملطنت میں میں کے اندرانسا بوں کا بنایا ہوا قانون انسانو برينا فذوعال بوانسان كوج صرف خدائ تعالى ي كاخصوصي علوك بإغير فدا کا ملوک بنیا پایگا اوراسی لیے اسی حکومت کو غسیب رفیطری حکومت کما جا لیگا او اِنْتُ ليخ كمال انساينت مك ينيخ سے عاجز ديمگا-

وَمَنْ لِنُمْجُوكُمُ مِهِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ كُالْولْتِكَ الرَّجْوَلَاتِ مَا لِي لَا لِهِ مِن مَا مريح تلق مُعالِمًا لِكُون مِن اللهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّه

هُمُ الطَّلِكُونِ وَ المَا يُلِقِ مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

بخلات اس سے حیص حکومت یا حیص الطفت میں خدائت الی کا بخوز تولیکم فرمودہ خانون نا فذو عامل ہو گا اُس کو فطری حکومت یا نظری سلطنت کماجا بُرنگا۔ اوراُس میں انسان کو آئے کمالی سانیت بمک پہنچنے کا موقع ل مکرنگا۔

کیکن ہم دیکھنے ہیں کرانسان نے اپنے اختیار دارادے کے غلط استعال سے قانون المی کے توٹرنے اور بیائ فراخو دانسانوں کے بلیمقنن بننے کی کوششن کی اور خیر نظر سری مسلطنتیں اور حکومتیں قائم کیں اور مساوات انسانی کو برباد کر کے ظلم وعصیان کا مرتکب ہوا مسلطنت خواہ فطری وخزی بی بوخواہ غیر فطری و دنیوی واقت کے بغیر سلطنت کا مفہوم کا س نسیں ہوتا اور کو بی مختام مسلطنت ہو بلاطا تت نا فذوعا مل نہیں ہوسکتا۔ وَلَالَاکَ وَقَرَاللّٰهِ الدَّاسَ بَعْضَهُمْ فِیمِعْضِ اوراگوا مُدْسِفِ لوگوں کے ذریہ بھن کو نہ نہا تا رہے تو لَکْسَکَتِ اللّٰمَاکْمِ مُنْ کُورِکُنَّ اللّٰہُ ذُوْدِ اللّٰہ عَدرِہم ہوجائے کیکن اللّٰہ ونیائے لوگوں پر مِجا فَضَراعِ کِلِی الْعَالَمِ لِمُنْ اللّٰہِ مُنْ اللّٰہِ ہُورِ اللّٰہِ ہُورِ اللّٰہِ مُنْ اللّٰہ وَاللّٰہِ ہُورِ

حبت تک کرانسان اپنے آزادا وربے لگام افتیاروارا دے کا مالک ہے اور جب تک کم اكمانان موتع ياكره دمراء انسان كحفوق ومفاد يرغاصبانه قبصداور عدافع مساوات اسانی کودیم بریم کرنے کی کوشش کرسکتا ہے اس قت تک قیام سلفنت کی ضرورت بھی ربيكى اورسلطنت كيسيصطاقت يمبي لادي جزعجي جائيكى سلطنت كي صرورت أنسان كي ا كفطرى مزورت ہے اور لطنت كے ليے طاقت كى منرورت بعى فطرى مرورت كوفطرت انافيس خداك تعالى فيجوهذبات وخواص ركهيس وه ليفصد ودواطها رمركس قابق دریا کی طب رح بوتے ہیں جو طنب انی کے وقت کمبی ایک کسٹ رے اور مى دوسرك أرك كوكاتما چلاجآمات انسانى جذبات يمي اينى آزاد اورب نكامى كى حالت میں کبھی افواط اور کبھی تفریط کی طرف ہائل ہوکرانسان کے لیے سوجب بلاکت بن سکتے ہیں الطنت کے ذرید اِن جذبات کے قدائ دریا و سکوصات سیرهی اور فو بصورت بنروں کی شکل میں تبدیل کرکے زیادہ مفیدوکا را مدبنانے کی کوشیش تھی عمل میں آتی ہے سلطنت اور نظام ملطنت كالمعل مقصود نوع انساني سي عدل ومساوات كا قامم و بافي ركهناب اورظام ہے کہ بیاعدل قانونِ الٰی اور بدایت نامرًا لٰی کے ذریعہ سی کماحقہ قائم ہوسکا اوراقی رەكى سى دانسانوں نے جب كبيى عدل وساوات فالم كرنے كے يلى بدايت نامراللى بے نیا زوبے تعلق ہو کرنظام سلطنت بنایا اس میں صرور تعلطبال ہوئی اور جس انسان یاانسانو لی سی جاعت نے حب میں قیام عدل کی صرورت جناکرانسا نؤں سے طاقت حاصل کی أس طاقت كو بجاني حفاظت عدل برباه ي عدل او رقيام طلم من صرف كيا الهذام كوآننده

اپناس سلسلۂ خوروفکرمیں انسان کی اِس مجودی او رائے ہم کی گرامیوں کا کھوج کگا اب جا اُس سے غیر فطری سلطنتوں کے قائم کرنے میں سراد ہوئی ہیں اور جن کی بدولت صفحات اُلم عجمیری س مظلوموں کے نالرُ شیون اور آو و بکا کا شور پر پاہے کمیس خاک جے نہیں انٹیس ترک ہیں ا کسیں لؤئے کھسوٹے ہوئے مکا نوں ہے آگ کے شطے بند ہور ہے ہیں اس پُر پیریت تاخی کی کوبرا وکر کے اُمین بل جلائے جارہے ... اور کلامیا توسیر بور ہے ہیں ۔ اس پُر پیریت تاخی کی ترمیس جعبرت و بھیرت کے دریا ہدر ہے ہیں آؤ کیلے اُس میں خوط لگا کرتا زہ دم ہوجائیں۔ لکٹن کان دف تقصیص ہو تھے جائز ہی لڑو ولی اس میں شک میں خوط لگا کرتا زہ دم ہوجائیں۔ الْدَائِمَانِ ہُم در بور سے بدی

مقصدِندگی ورغیرزیبی تهذیب تدن

انسان کی فطرت، افسان کے جذبات، انسان کی خام شات، انسان کی داختیات، انسان کی داخی و شبکی استدادیں، انسان کی فطرت، افسان کی داختیات کا استدادیں، انسان کی فطرت افسان کی خدمت گذاری کے لیے تام خلوقات کا کربستہ رہنا انسان کی أمیدوں اورآ رزو وُل کے سلسے کا لاقتنائی ہونا۔ انسان کا مرتے دم اسمیہ بنیا فیاں بیا کے بیاد نہونا دہونا دہونا دہونا دہونا کی بیاد کی مقصد صوف اس قدر ہونا کہ اس فیامی اسمی کی مقدر دندگی سرکر سے کے لیے پیدائنس کی آبار انسان کی نہد کی کا مقصد صوف اس قدر ہونا کہ اس فیامی اس فیامی کا مختلا میں میں بیا بیا جا سات تھا اس لیے کہ اس تیک اور ذری کو اس برفوقیت میں اندگی اور درس سے اور وی کو اس برفوقیت میں کشر دو مرس سے افواد درس کو اس برفوقیت میں کے برندگی اور میں گئا اس سے ذیادہ میں ہونا کی مرب اور میتا اس سے ذیادہ سے زیادہ نیند کا مزہ لیے وال سرواور کو آس سے ذیادہ نیند کا مزہ لیے وال سرواور کو تا اس سے ذیادہ نیند کا مزہ لیے وال سرواور کو تا اس سے ذیادہ نیند کا مزہ لیے وال سرواور کو تا اس سے ذیادہ نیند کا مزہ لیے وال سرواور کو تا اس

إِنَّمَا يُرِيُّهُ اللَّهُ أَيْعَنِي بَهُمُّمَ بِهَا فِي الْمَيْوقِ اسْمِي عَنْ مَنْ مَنْ مَانُ كُوال واولاد كى وجب الدُّنْيَا وَتَوْهَقَ أَنْفُنُهُمْ مُرَهِمُ هُمُّ كَا حِبُّ ونَ ونياج أَسِ تبلائك علاب ركمنا جام الساحادر يرتجب (المتوباء - 2) أن كى جان تنظم توده كافرى مِن -

فَكَلا تَغُثَّ تَكُمُّوالْحَيْوةُ النَّهُ بِيَّا وَلَا يَغُثَّاكُمُ بِس يدُنيا كَى مَدْ مَكُمَّ كُودُ هُوكا عد اوركسيشطات بَاللَّهُ الْغُرَّةُ وَدُودُ لِلْفَانِ ٢٨) مَمُ كولية فريسيس ولي لَكَ \_

اننان نے عالم آخت اورحیات بعدالم است عافل ہوکر بنی دنیوی زندگی کو فو بھوت اور دلریا بنانے کے لیے جو چو آئین معاشرت و قوابین تندن اور مراہم اخلاق بابنی قل نامام اور نیم نافرحام سے اختراع وایجاد کیے امنوں نے اس کی اس دنیوی زندگی کو اور بھی زیادہ بد صورت اور زیادہ سے زیادہ میرمصائب بنا دیا اور اس کو زبان حال سے کہنا ہوا کہ

منت اكسيراوا زنده ديرفاك كرد انطلاكشتن يتمايم ارامس كنيد

گزشت قدیم نمانے کے آئین قواہن کی خواہوں کوہم اس لیے زیادہ بُرا اور قابل الم ست
نہیں کہ سکے کہ اُس قدیم زمانے کے پورے پورے حالات ہاری آگھوں سے اوجھل ہیں
قدیم نرمانے کے جوم اسم دقوائین آج ہم کو اسماس سعلوم ہورہ ہیں تکنے کہ اس کمانے
ھیں ہیں سب سے زیادہ اچھا و سیحی سائٹ قواہیں ہوں اور ہوسکت ہے کو اس کمانے
ہوریان ہوت کے ذرایدائی قوائین پڑل ہیرا ہوئے کی برایت کی ہوا در ہوسکت ہو بکر بقیا ایسانی
ہوریان ہوت کے ذرایدائی قوائین پڑل ہیرا ہوئے کی برایت کی ہوا در ہوسکت ہو بکر بقیا ایسانی
سے کہ یہ قدیم زمانے کے قوائین ہم کہ اپنی جملی حالت میں سی پیٹھے ان میں سب پہرانی ان اس است آج لورپ والم کور کی کہ ترب اوران ملکوں میں رہنے والی اور جہزب کہ لائے
والی تو ہوں کے اطلاقی و معاشری مراہم وائین موجود ہیں اور یم کو دین و مذہب کے دین و مذہب کے دین و مذہب کے دین و مذہب کے دین و مؤمنی گریا ہیں اور اور خودی نہ نگا ہوں سے طرفی فاض ہو کر ای قبدی ورغود کی اور اس کی راحوں کو اپنا نصب العین بنا بھی ہیں۔
سے قطعاً خاض ہو کر ای و نیوی نہ ذبی اور اس کی راحوں کو اپنا نصب العین بنا بھی ہیں۔

ان صدّب کہلنے والے دنیا پرستوں نے بزیب کانام دیوانگی اور خدا کانام لینے والوں کو حد ون توارد سے لیائے ۔

لَّمُ تَوَ اَتُوَا عَيْنَاهُ وَقَا لُوَّا اُمُعَلَّمَ عَجَنَى نَ ﴿ لِيهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الل

إن مهذب تومول اور إن مهذب مكول مي ان كي خود ساخته تهذيب في انسان کی نظری آزادی کے گلے پہلی چمری پھیری ہے کہ ان آزادی کے مرعبوں سے زیادہ کو ٹی بھی علامي كى حالت مين حكم البواندي يا ياجاً ما - ان كاچل كهزا ، ان كى نشست مبرخاست، اِن کا لباس ، ان کی گفتگو، ان کے دوشاندم اس کی مهاں نوازی ، این کاسونامان کا بيدارمونا،ان كامكان،ان كااساب خاند دارى -ان كي غذائيس،ان كامصافحه، ان كا چرہ کو بٹانا اِن کے آداب مجلسی ۔غرض ان کی خالص نبوی نہ ندگی کا کوئی گوشہ ورکوئی حصہ اسالان شيركيا جاسكاجس كمتعلق كميزالتورا وبيمقصدوا ذيت رساس قوانين بوك اوراُن کی یا بندی اُن کی خود ساخته المعقول متذب نے لازمی وصروری قرار شدی ہو۔ بےمغزقوانین کیا ذمیت رساں یا بندیو ں نے بس قدران اقوام وممالک کومقیدومجبولہ بنار کھاہے مزمب اُس سے آدھی تهائی یا بندیا ل بھی اُن پرعا مرمنیس کراا ور داہمی یا بندی فطرت انساني كومجروح و زخدار بنانے والی دیقی ملکفطرتی سرتوں کو پڑھانے والی تھی جیرت موتى بكران امهاد أوادى ليسندام عول في منسب كي بي كرده يابنديون كوسليم كف سے انکارکرکے اپنے آپ کواس سے برجها زیادہ یا بندیوں میں مبتلا کرلیا۔ان کے مدارم علوم وفنون ترمين خدا كانام نهيس لياجا آاور جهال خداكي يا داو فيشنيت البي كاكوئي ساله ورکوئی محرک منیں یایا جا آہا دینقیقت آزا دا نسانوں کوغلام نسان بنانے کے کارخانے میں فرمیب صد ،تصنع ،منافقت ،غۇرطلى ،شهرت طلبى ، جا ەيرىنى كا نام اخلاق دىتىذىپ ركھا گېلىپ ہم اپنے ملک میں اُن مندوت نیوں کوجو یورپ کی ہندیب کے دلدادہ بیور بی درسکا ہو

سے تیلم یا فقادر یورپی معاصرت کی نقل آئار نے بین نقل کو اس بنا دینے کا کمال عاصل کیے اور کے بیر ویک ہے۔
ہوئے ہیں دیکھتے ہیں کہ اُن کا مسکرا آباد اچرہ و اُن کا نما بیت نہاں کے ساتھ اور کی تقد میں کو نما اُن کر میں اور فقط کی بر وقتیتاں ہیں از بان پرلا آما کر کی تحقیقت لینے اندر رکھتا ہے قواس کے سوالچو ہندیں کہ وہ سب سے ذیا دہ سکدل اسب سے زیادہ فرار ورور ورور کو کر اسب سے ذیا دہ سکر اس سے زیادہ منافق اسب سے ذیا دہ سکر اس سے دیا وہ مرور کو کہ سب سے ذیا دہ فوض پر وراور ورور کو کر اور میں میں اور فقا ہر ہے کہ ایک اُس شخص سے جو فلاکا روز ہندا کا اور مذہب کا قائل نہواس کے سوااور قوقے ہی کیا ہم کی تھی ہے۔
مذہب کا قائل نہواس کے سوااور قوقے ہی کیا ہم کی تھی ہے۔

المريان دوبسوك كعيري أريم و دوبسوك فانتخار داروبيرا

مذکورہ نام ہناد تہذیب نے صاف دل انسان کومنا فق انسان بنائے بین بہت انجازہ کمال کھایا ہے۔ رندی وسید کاری کے لیے سہولتی ہم بہنچائی بین جبتی یاکبازی ایک باطنی کو عقا بنادیا ہے۔ نطری سادگی نائش بناوٹ ورتصنع کے سیال ہیں عزق بوجکی ہے۔ علم وفنون اگر صبح اور مفید علوم وفنون ہوتے توانسان کو ضرائے تعالیٰ محرقیہ کرتے اور مدید علوم وفنون ہوتے توانسان کو ضرائے تعالیٰ محرقیہ کرتے اور مدید کا حدث کا طنوت دلاتے۔

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِمَا وِي الْعُلَمَا يَّهُ فَدَلَ تَعَالَىٰ سَةَ وَاسْ سَكَ وَمِي بَدْتُ وَرَقِيق وفاطس - من جوع مجار محتاج س

لیکن جوهوم وفون انسان کوخدا اورحیاتِ بعدالمهات پرتقین لانے کوروکس اوراس محدود دنیوی زندگی کی نضا فی خوام شول پرختوں بناکرسید کارومنا فق بنانے بس مؤید ہوں اُن کوانسان کے لیے رحمت اور سامانِ راحت کمی طرح نہیں کہاجا سکتا ۔ وہ جہالت اور وہ بے علی جوانسان کو آستا ڈالٹی پرسر بچو دنبائے اور منافقت سے پچاہے اُس عظم بح بزار درجہ بہترہے جوانسان کوشیطانِ فین کا کھلونا بناکر بارگاہ اللی سے دور د مجور کرنے والا ہو۔ زماز موجودہ کی تہذیب اور جمعہ حاضر کے علوم وفنون نے انسان کو مذہب سے دور رکیج اور خابی عقالد کو فراموش کرا دینے میں جس قدر زیادہ اثر دکھایا ہے اسی قدر میزیا دہ است کے قابل درجہ کی مقابل اورجہ کی دیا ہیں دھوم جی ہوئی ہے اس نے اکا درجہ کی ایما نداری دیا کہا درجہ کی دیا ہیں دھوم جی ہوئی ہے اس نے اکا درجہ کی ایما نداری دیا کہا درجہ کی دیا ہیں دھوں تیا ہو سکتے ہیں مطالدہ کر لینے ضروری جی تاکما س کے بعد آبسانی ان اسباب وطل پر مجت ہو سکتے ہیں مطالدہ کر لینے ضروری جی تاکما س کے بعد آبسانی ان اسباب وطل پر مجت ہوئی کہا کہ میں میں اسباب وطل پر مجت ہوئی کے بیما اس بات کا بھی آبسانی شیط موسکی کا دیشول انسانی کے لیے سب بہتراور خوجی کے ہوئی رہنا نے والا کون نظام سلطنت جوسکتا کہ شیل انسانی کے لیے سب بہتراور خوجی کے سے بھن رہنا نے والا کون نظام سلطنت جوسکتا ہے اور وہ کہاں تک نیے سب بہتراور خوجی کے سے بھن اربنانے والا کون نظام سلطنت جوسکتا ہے وادروہ کہاں تک زیر حل آسکن ہے۔

عديقهم كحمالات كحثيت

قین کے ماتھ نہیں کہ اجا کسٹ کراس دیع مسکون پرنسل انسانی کب سے آباد ہے اور اب تک انسان کی کتی بنیں کہ ماجا کسٹ کر رہی ہیں۔ تاریخ کی کتا بول۔ ذریعی دوا تیوں اور شہور کتا ہوں۔ ذریعی انسان کی کتی نسلیں گزرگی ہیں۔ تاریخ کی کتا بول۔ ذریعی است ہی کی کھی بھلام منیں ہوسکت بست ہی کی کھی بھلام منیں ہوسکت است ہی کی کھی بھلام منیں ہوسکت است ہی کی کھی بھلام منیں ہوسکت است ہی کا حادث عاد مقدر براقوام عالم کی ذری کتا بول اور یا سانی روایتوں میں موجود بات ہے۔ میں کا تذکرہ عام طور پر اقوام عالم کی ذری کتا بول اور یا سانی روایتوں میں موجود بات ہے۔ لیکن فرح علیا السان مے بعد بست می کی است سے عرص و دوال نمایاں ہوئے اور تھیں چیب انقلا بات اس دنیا پر گزرہے ہوگا کی جن کی بایت سی کو کی معاوم میں کہی کھی تقلیم انشان قیس پیدا ہوئی اور ذاک کھا بھا ہوئی گرزہ گئیں۔ جن کی بایت سی کو کی معاوم میں کہی کھی تقلیم انشان قیس پیدا ہوئی اور ذاک کھا بھا

لَقُرِياً تِكُدُنُهُ وَاللَّذِينَ رَبُّ جَنلِكُ وَقُوم كياتهارك إس إن لوكون كي فرنس آئ وتم سيل

يْرِجَ وَعَادٍ وَ ثَمُونَ ﴿ وَالَّذِينَ مِنْ جَرْبِهِ فِيرٌ ﴿ لَهِ مَالًا وْحِ كَى قوم اور عادونموه كي قوم اوراُن كي (ابراهيم-٢) أيح بدروه أننس الشرك سواكوني ننس ماتنا قدم سے قدم قوم جس کے متعلق کسی قد تیفھیل سے حالات معلوم ہوسکتے ہیں بنی اسرائیل کی قوم ور الیبل کامجوعہ وہ محریری دستا ویزہے جو بنی اسرائیل کے نظام معاشرت اور نظام مطنت كاليك خاكه بهايت ماست پيش كرسكتى ہے يمونى عليالسلام جو قوم بنى اسرائيل سے نبی تقے ورجن يرشرنعيت نازل بوني بيودهوي صدى فبل ميح يس كزرك بين ايرانيول بمصروك بلیوں جبنیوں، ہندووُں ، یونانیوں اور رومیوں کو بھی اپنی قدامت کے دعوے ہیں اور اُن ے متلق بھی فنتثین نے آنار دعلامات کے ذریعہ کچھے کیے سرترمیہ فیرمنضبط ہاتو اکامُراغ لكايا ب- مندستان كى مندوا قوام ويداور موسمرتى كويائيبل مى كليح ايف قديم صييفين کرتی ہیں۔ ایرانیوں کے مدآبادی صحالف موجود نہیں۔ ژیز واوسستا کے بھی جاجزا،موج<sup>و</sup> میں بہت شتبہ اور ناکا فی بیر جن سے کسی نظام حکومت کا بتد جلا ناد شوار ہے مصر ای ادر ينيول كمي ايسيري قدم صحيفي كاجر ستندا اليا ادر صحيفة ساوي مهما كيا بوته نيس چاتا ۔ یونانیوں اور رومیوں کے نتعلق *سکن* راور اس کے قریبی زمائے کی تصانیف سے بِلِي إِلَيْهِ اللهِ مَعلوم بوسكة بين ان تصانيف كي سلما نو*ن كے نثوقِ علم نے بدت* ك*ي حِيفاً* عربی تراجم کے ذریعہ کی اور بوری والوں کے ذریعہ اُن تک رسانی دسٹوار منیں رسی بو عال ذكوره اقوام ومالك ك متعلق زز لمانے كا اعتبار سے كوئى با ترتيب ورقابل عماً مار معنا مین مین کیاجا سکتاہے اور نہ مطالب کے اعتبارے کو بی مسلسل اور مرتب سامان مطالعه کے لیے مین بوسکر آہے تاہم جو کچھ دستیاب ہوسکتا ہے آئند فیصلوں م

ا قوام نے عمومًا اپنی قدامت کوموجب فوجھ کر قالبًا دافت زبانے اوروقت میسماً میں تاریخ قدیم کومبت ہی زیاد و بیجیدہ و ژولیدہ بنا دیا ہے اورجمال کک روایات کا مقلق

م برقديم واقعه كنسبت زمانے كاصيح نتين قريًا الكن معلوم بوله وشاً عدر صافركا الك مندوستانی آریدمورخ جوانگریزی زبان کی تاریخوں سے بھی دافقت اور فادسی زبان کی ساج سے بھی لینے آب کو باخرظا ہرکرناہے اپنی کتاب میں بنایت اطمینان دیقین کے ساتھ کھتاہے ک مۇىمرتى بارەڭروۋسال يىلىكى تصنيف بەيە دەكىيوكليات أرىيمسا فرصف<sup>6</sup> كالم ٢ كانىشش صا سابن گورز بمبئي ايني شهور ومعروف تاريخ مبندس كھتے بس كه نوىمرتى كامصنعه عضرت عيسي على السلام سے نوسويرس بيلے كزرام و بليو د بليو د اكثر نظر صاحب وامير ل زیٹراکٹ انڈیا کے ڈالزکٹر جزل تھے اپنی تاریخ ہندمیں فرماتے ہیں کہ منوسمرتی سے نقبل سے تصنیف بوئی ہے۔اب فرمائے بارہ کروڑسال اور یانسوسال میں کس طرح تطابق و وَا فَق بِيداكِيا جلے ـ امى طح لبق مورخ زردشت كوستار شبل سے اوراس سے بھى پہلے وربعض سنص مقبل سيهميں بتاتے ہيں۔ ايرانيوں كا دعوىٰ ہے كہ وہ كيومرث اورمه آباد مح زمانے سے فن تخریر کے ماہر چلے آتے ہیں اور اُن کے مدآبا دی صحا لف سکندر کے زمانے تک بمعوظ وران وموجو دمحق ابن مذبم فرماتے میں کد گشاسپ بن لمراسپ سے بیملایوانی تھنے پڑھنے کی اہلیت ہی ہنیں رکھتے تھے اور عبیب بات ہے کہ آنار قدیمیا وُفِشنین پورِ بین بھی ابن الندم کے بیان کی ایک مدتک مصرّ ق ہے۔ فَطَفُواْ أَمْرُهُمْ يَنِيَا لُهُ وَزُفْرًا الْكُلُّ جِنْكِ لَي مِيرُا بنون في لين معالى كالس مِنْ طع كرك كلي والرب ناَلَنَ بِهِمْ فَهَوُّقَ هَ فَلَمْ هُمْدِ فِي ﴿ كُومِا سِرايكُ رُوهُ اسْ سِيمُواسِ كِياسِ بِيوْتِ بِ 

فقطة وَالْمَرَ هُمُّة مُنْ يَنْكُمُ وَرُوَّا الْمُكُرِّوَيْ ﴾ پيرانيون قي پند معالى كواپس من تالى كوكو فوق وار بسالكن بالمِحْفَر بحون و فكن هُمُّهُ وقد في مرانيس ان كى جا است به اسك برس به خشب خَمْرَ تَقِهِ مِنْ حَلَى حِبْنِ (المؤمنون به) بس انمنس ان كى جا است برايك برس باك برسك بهي ويوف إن باسانى حالات وحوادث كم سفلت كوئي تقيق علم حاصل يه بوسك بهي منبيت اللي كوئات بسوم من على بولى منهنيول كو باغ كى ياليس باليمن بيلول كواو برج هاف اورسما وادية كوراس كى مولى مولى تمنيول كو باغ كى ياليس باليمن بيلول كواو برج هاف اورسما وادية كيا بيكس كمين زمين من كالورت اليم العرض خداك توالى خوات الله كالوري عن محمقول اور بن نظامات کو توج انسان کے لیے غیر صروری اور غیر مفید بھی آن کو علی حالہ قائم نہ رکھا اور کجھ گئی کی حالہ ور کجھ اُن کی حالت اس سے زیا وہ چھا تھر نہ نہیں ہے جیسے باغ کے اور گرو خشک شدہ شائول کی باڈ ہو تھ ہے ہم رایک جھا تکریہ تو نظا ہر کر ایسے کہ دہ کسی زمانے میں کیجا سکتی ۔ بل وہ اب باغ کا ایک ہزو تھا لیکن اب اُس سے برگ تحرکی کو نئی تو تع منیں کیجا سکتی ۔ بل وہ اب باغ کی چھین کا لیاس جوانی میں کام منیں آسک ایسی طرح عمد ندیم کے تو این وفظا بات کے دہتوال میں مندین اس کیے اس کے دہتوال میں مندین کے دوران اس کے دہتوال میں مندین کے دوران دفظا بات کے دہتوال میں مندین کری۔

قدیم نالے کے نظاباتِ حکومت قوانین تدن، مرام معاشرت اورآئین اطاق بیں سے بعض کا مذاخر ہیں اس لیے درج کیا جاتا ہے سے بعض کا مذذ دیل ہیں اس لیے درج کیا جاتا ہے کہ اصل مدعا کے نعم ہیں چھا ادادیل سکے

میں اپنی تقیق کے موافق حتی الام کان مختلف اقوام و جالک کے مراہم و قوائین ترتیب ہائی کے

اعتبار سے درج کرتا ہوں ۔ افتباس اور فلاصے میں مجی انشار الشرقائی سعی بابی سے کام لیتا ہوں کہ قادیم ہیں ہوتی سے صل کا صبح تصور قائم ہوکی ادافتہاں

بوں کہ قادیم سی کے ساست ایس اصبح فاکر ہیش جوس سے صل کا صبح تصور قائم ہوکی ادافتہاں

یا فلاصے میں کئی ہے انصانی کو قطائی دخل دل سکے ۔

> قوانبن بنی اسرائیل افلات

(۱) فدائ تفالی نے ہوئی علی السلام کو دی کی ڈو عمت کرتے اپنے سامے کام کاج پھر دنگ کوئین ساتواں دن فداے تعالیٰ کا سبت ہے اس پی مجد کام ڈکر تو اپنے ماں باپ کوئزت دے تاکہ تیری عمراس زمین برجو فدا فد مرتبرا خدائتھے دیتا ہے دراز ہو۔ تو فون مت کرتوز نامت کر قبوری ست کرتا پڑیلوی پرجو دنگا ہی ست سے قوابے ٹروی کے محکو کا لئے مت کرتا پڑیلوی کی جورواؤ اکے فلام اورائسکی لونڈی اورائے کی اورائے گدم اورکی چیز کا ج تیرے بڑھ ی کی چوالئے مت کروزی باتا (۳) توجاد درگن کو چینے مت ہے ہوکئ چوپائے سے مباشرت کرے جان سے ماراجائے جوکئ فقط خدا و ذرالا جائے ہے کہ فالم بالشرے در اللہ جائے ہوگئ خوبائے سے مباشرت کرے جان سے ماراجائے ما فرکو ہرگر دشا اوراس سے برطوی دکواس لیے کہ تم بھی زمین صعربی مسافر محصے دفرق ہالیّا ہیں اور کسی کی بھوٹی جو ٹی خورمت آوا۔ وظلم کی گواہی ہی شریوں کا سابقی مرت ہو۔ تو کی جھالی میں لوگوں کی کر خوب کا می جو کہ کا ایک ہوگئی کے لاگو کو بھوٹ کی جو گرا تھا ہے کہ کہ کو کہ کو کہ کے لاگو کو بے دارہ جائے گئی کے لاگو کو بھوٹ کی دو کر افراق بالی کے قرایا کہ بھی اسرائیل سے کمدے کریں خدا تمارا خوا ہم کہ محمل نوان کے سے کام جمال میں کہ محمل نوان کی دیموں پر خوابوں موقع میرے تو انہیں احکام جمال میں کو خوابوں موقع میرے تو انہیں واحکام پر علی کر دو خوابوں موقع میرے تو انہیں واحکام پر علی کر دو مون نوان کو دارو ان میں دارو ان میں دارجا ریا ہوں

(۵) تمیں سے سرایک اپنی ال اور اسنے اپ سے ڈرتا رہے۔ توہرے کومت کوس کو تو وہیں ہے دوہرے کومت کوس کو تو وہیں ہے دوہرے کومت کوس کو وہ دوہ ہے اور اجارہ اللہ اور اللہ اللہ اللہ کا دوہر کی کے بیادی کی سکتن کی کی مسلمان کے ایک معدال کا روز دھ میں اللہ کا دوہر کی اللہ بھائی کو تصویت کرتا کہ تو اس کے سبب خطاکا روز مخرس کے اپنی قرم کے فرز اللہ کے بھائی کو اپنی قرم کے فرز اللہ کے بدارست سے اور در آن کی طوت سے کیندر کھ ولکہ اپنے بھائی کو اپنی طرح پیار کر اجارہ اللہ اللہ کا الرک وہ میں بدا ہوا ہے اور اسے پیا در کرو جیسے آپ کو بیا رکہ تے ہواس لیے کہم صور کی سرزین پر رہی ہے ۔ داحیارہ باب وا)

کا سرزین پر رہی ہے ۔ داحیارہ باب وا)

کوشش سے نگاہ دکھ اوراُن کے مطابق عمل رحیسا میں نے آئمنین کم کیلے وساری ہو نتا ہی ہے۔ کیجو تو اپنے غزیب اور محتاج نو کر پٹلم مذکر فاہ وہ تیرے بھا کیوں میں سے ہوخواہ پر دیسیوں ہیں۔ جو تیری دمین پر تیرے بھا کموں کے امار رہتے ہوں۔ تواسی دن اُن کی حزودری دے ڈالیو مینی فرق آقاب سے پہلے کہونکہ وہ غزیب ہے اورائس کا دل اُسی میں لگلہ۔ ایسا نہ دکہ وہ خداسے تیری خراد کرے اور تیرے لیے گناہ معراب ۔

معاشرت

ر 1) الاگون کسی جھیوکری کو دھوکا دیکراو دھیسلاکرائس سے مباسٹرت کیسے تووہ کئی مردے کر اُس سے نکاح کرے۔ اگراس کا باپ ہرگز راضی نہ موکد اُسے اُس کو دسے تو وہ کنوادیوں کے مر کے موافق اُسے نفذی دسے بھم کسی بوہ یا تیم اوٹے کو دکھ مت دو۔ اگر تو اُس کو کسی طورسے سٹا گیگا اور وہ جھسے فراد کریں تومیں بیشنگا اُس کی فریاد منون کا اور میرافتہ موفر کے گا میں جھے تلو رسے ارفالونگا اور تیری بیدیاں را نڈ اور تیس نیشنگا اُس کی فریاد مشامیس کے تم میرسے پاک لوگ جو در مدوں کا پھاڑ

(۳) تو برید ندایک تو کمدید داشمند لکوا ندها کرنایه اورصا دقو س کی باتو کو کیرویتا ہے اور ساز کردی تصدیل اور ساز کردی اور ساز کردی دیں مصریل اور ساز کردی دیں مصریل سے جہدا ہوئے دل کو جانتے ہواس لیے کتم فوجی زمین مصریل سافر ہے ۔ چھرس زمین مرکبی کی در اس سے جہدا ہوئے کہ بریدا تو بس کر سافر دے کہ بریدا تو بس کے مسافر کی ایسا کہ مسافر کی بالیدا ہوئے کہ ایک کا مسافر کی جو بی ایسا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ کا مسافر کی بیا کہ ب

رسا) خدا و ندنے موئی اور اورون کوخطاب کرسے فرایا کو تم بنی اسرائیل سے کر کرسب جاریا ہو میں سے جزیش پریمی اور نسیس اُن کا کھا اُروا ہے وہ بیریں بیب بیاریائے گھروالے جن کا کھر جرا ہوا دروہ کھالی کہتے ہوئے آئیس کھاؤیگران میں سے جو صرف مجگالی کرتے ہیں یاصرف کھر اُئی کے چرے ہیں ہوتے ہیں اُن کو ندگاؤیسے اورٹ و دہ کھالی توکرنا ہے پراُس کا کھڑے ہوا ہنیں ہے وہ ہوتا ، سودہ تھارے لیے ناپاک ہے اورٹرگوش کہ وہ جھالی توکرنا ہے پراُس کا کھڑے ہوا ہنیں ہے وہ بمی تھارے لیے ناپاک ہے تھا اُس کے گوشت میں سے کچھ زکھا واوران کی لاسٹوں کو زھیوو کریے تھا رہے اُئیاکی میں (احبار یا ب ۱۱)

(۵) خلوند فی موی سے فروایک بی اسرائیل سے کدوکہ جورت وا طربوا ور اولوکا بیندہ سات دن جیسے میں کے دلول میں وہ رہتی ہے ناباک ہوگی اور انتھی دن اور کے کا خشد کیا جائے اور بداس کے وہ اپنے آپ کولوسے پاک کرنے کے لیز نتیش دن ظری رہے اور کی مقدل بینر گوزچوئے اور اگروہ لوکی جنے تو دو ہفتے میں کی طبح ناباک رہی ورچیا سے دن لینے آپ کو خوت پاک کرنے کے لیے ظہری رہی گی اور جب اس کے پاک ہوئے کے دن بیٹے خواہ دیٹی کے لیے آئیں قودہ ایک سالد ہر موضتی قربانی کے لیے اور کو پکوتریاتھ ری خطائی قربانی کے لیے جاعت کے فیے کے دروا دے یک این کے باس لائے اور اور ایک مناوند کے مسامنے کورانے داجا رباب ۱۲) را ہی تم اپنے سروں کے گوشے مت موثر واور اپنی داڑھی کے کو فوں کومت بگاڑو، تم کسی کے مرف ہوں کا رو ، تم کسی کے مرف ہوں کو دور واور لینے اوپر گودنے سے نشان نہ بناؤ سے آب کا موجا و گے۔ تو اس شیطان سے توجد در اواور نہ جا دو گووں کے طالب ہو کہ اُن کے سبب ناپاک ہوجا و گے۔ تو اُس کے سکت کے سرور کا مراس خید ہوا تھ کھڑا ہوا ور واقعے مرکو عزت دے اور لینے خدا سے ڈر تم حکومت کرتے ہوئی ہوئی کے تماری پوری ترازو کرتے ہوئی ہوں کا مراس کے سال کا دور اور ایک میں بالے اور ایک کی تماری پوری ترازو اور اور اور کا مراس کے سرور داجارہ باب 10)

د کى جوكونى اپنے باپ يا بنى ال پر لونت كرسى وه ار دالا جائيگا- اس كاخون اسى بـ سے - داجار ياب ٢٠)

(۸) جوکوئی لینے ضرا پر است کر میگا اپنے گناہ کو اُٹھا ٹیگا اور وہ جو خداک نام پر کفر کی بگا جات سے ما راجا لیگا سراری جا حست اُسے سنگسار کرنگی خواہ مسافر موخواہ دلیمی ہوجب اُس نے خدا کے نام پر کفر کہا تو جان سے صفر ور ما راجا ئیگا ۔ (احبار سم)

﴿ ٩)جب تولیتَ بمسایے کے تاکستان میں دافل پوتة وَقِضِنَا انگر وہا ہے اپنی وَقْی ہے۔ کمالیکن لینے برتن میں ندر کھ جب تولینے ہمسایے کے کھیت بس پوتو توالینے اُنوے سے بالمی توت گراہینے بھائی کا کھیت درانتی سے مت کاٹ داستٹن ، ۲۲س

(ه د) اگر کوئی اپنی بیوی کو هلاتی دے دور دو حیاکر کسی دوسرے مرسے شادی کر کے اور اور کئی دوسرے مرسے شادی کر کے اور اور کئی ہوں کا دور کئی ہوں کا دور کئی کے اس کا مرکز کا ایک میں کا نیا بیاہ ہوا ہو تو وہ جنگ کے لیے شریحے اور شامس کی کام کا بچھ ڈالا جائے بگرسال بھرلیے تھوس فار نے دے اور اپنی بیوی کی خاطر کرے داششا،۔
اب موں میں

إنسدا وزنا

(ا) قرد کے ساتھ عراج عورت کے ساتھ سوناہے ست سوید کرو ہے۔ توکی عوا

ے زِنْ اَرُكَدُ تَوْلَ نِے آپ كُنْده كُريكا مِنْ إِنْ إِنْ سِي سِي اِنْ آپ كُواَلُوه وَكُودُانِ كاموں سے دہ قویم جنس میں تمامے آگے نكافنا ہوں ناپاك ہوئي داجار باب ما ،

(۲) زان اورزانیه کے کوڑے لگاؤ راجان باب ١٩)

رسم) چَخْصُ دوسرے کی بیوی کے ساتھ زناگرے تو زناگر نے والااور زناگرانے والح دو قُل کیے جائیں۔ مرکمی اواطت کو شل کیا جائے جُخْص اپنی بیوی اور بیوی کی ماں دونوں کور کھے اُس کو جلایا جائے تاکر تم ہیں بے جائی نہ کیھیلے - (احبار -۲۰)

رسم) اگری سرداد کابن کینی فاحشد بن کوایت آپ کوید حرمت کورے تو وہ اپنے باپ کو دلیل کرتی ہے وہ گریمی جلائی میائے ۔ داحیار۔ ۲۱۱

جورى كاانساد

د) اگرچ رنقب زنی کرتے ہوئے بی جاجا سے اور کوئی اربیٹے اور وہ مرجامے تواس کے اسلامی اس کے اس کے دائر کے اس کے درخوج ۔ ۱۷)

و ۱۳ ، اگرچەدى كى چىزچورى ئائىزىس نەندە پانئ جائے قواە دەبىل بوغواە گەھاخوا دەبىيى قوقود ايك ايك كے دُو دۇ دەپ - د س )

دسم الرکونی تاکستان یا کھیت کھلائے اوراپنے چار پائے اس میں چوڑوے یا دوسرلو کے میدان میں چرائے قابنا چھے اچا کھیت اور میترہے ہمتر انگوری باغ اس کے بدلے بیٹے ۔ اگرا آگ بھڑکے اور کا نٹوں میں جائے اس کہ اندج کا کھیت جمل جائے توجس نے آگ لگائی وہ ٹوٹا دے رہ ہ

وسم عن تم چدى در انجوا معالم وايك ووسرے عصوف مت واور اور تم ميزام ليك

جوفي قتم منكهاؤ داحبار ١٩١٠

تعزرات ورعدل

دا ، جوکونی کسی مردکو ارب اوروه موات تو وه صفروتی کیا جائے اوراگر اُس فعقل کا تصدین کیا جائے اوراگر اُس فعقل کا تصدین کیا اور فعد ان کیا تحقیل اُس کے اِنتھیں اُسے گرتا رکا دیا تو میں تبرے ہے ایک جگر اُوگا کا کمیں وہ بھائے ، اُگر کئی تحقیل برخواہی سے اپنے ہمایہ پرچھ اُس تاکدا سے مکرے ماست تو قوات میری قرابی گاہ سے جوا کر دست تاکہ وہ مرے ماوروہ جو اپنے باپ یا اپنی مال کو مارک البتدا و اُلا جائے ۔ اوروہ کو گھڑا لیجائے اور اُس بچوالے یا وہ اُس کے پاس سے بھرا البتدا رخوال جائے اور البتدا رخوال جائے گا۔ دروہ جو اپنے باپ یا اپنی مال پر است کرے البتدا رخوال جائے گا۔ وہ وہ البتدا رخوال جائے گا۔ دروہ جو اپنے باپ یا اپنی مال پر است کرے البتدا رخوال جائے گا۔ وہ وہ باب دروہ جائے باپ یا اپنی مال پر است کرے البتدا رخوال جائے گا۔

رام ) اگرد شخص چیگر میں اور ایک دوسرے کو تیھر یا مکا بارے اور وہ نہ مرے گرصاحب فران ہوجائے تواگر وہ ایڈ کھڑا ہواور لامٹی نے کر را ہ چلے تو وہ میں نے بارلیے بے الزام ہے اور فقط اُس کے کاروبار کا نقضا ن جو ہوا ہوسو بھر نسے اوراً سے بالکل تندریست کرائے۔ اورا اُگر کوئی لیے غلام یا لونڈی کو لا مٹیال مارے اور وہ مار کھاتی ہوئی مرجائے تو اُسے سزا فیجا لیکن اگر وہ ایک ون یا دو ون جو سے تواسے سزانہ دیجائے اس لیے کہ وہ اُس کا مال ہے

راسع اگر کوک جھڑ میں اوکئی پیٹ الی کوڈ کھر پنچائیں ایسا کہ اس کا تھل گرجائے اور وہ خود ہاک نہ ہو تو اُسے سِ طرح کی سرااُس کا شوم ہو نیز کر سے دیجائے اور وہ قاضیوں کی تجویز سے موافق جمانہ دیوے اور گراس صدم سے ہاک ہو عبائے قوقوجان سے بدلے جاتھ آگھہ کے بدلے آگھہ کا داشت کے بدلے واست، ہاتھ کے بدلے باتھ یا فاس کے بدلے اول سے بدلے اول کیدے جانا ناخم کے بدلے تھم اور پوٹ کے بدلے پوٹ - (خروج ۱۲)

رمم ) اگریل مرد یا حورت کوسیٹ مارے ایساکہ وہ ہلاک پو تو وہ بیل پھروں سے مارائیک
اور اُس کا گوٹ کھایا خوائے اور بیل کا مالک ہے گئا ہ سے یکین اگر وہ بیل آگے ہوسینگ
مارنے کی عادت رکھتا تھا اور اُس کے مالک کو خردی گئی اور اُس کے مالک بی مارائیا ہے اندھ در کھا اور اُس کا مالک بھی مارائیا ہے اور اُس کے سروھ اُس نے پورا اواکو سے خونین ما تھا جائے ہو اور اور اُس کے مالک کوشی شقال جا ندی دروی اور ایس کے عالم کوشی شقال جا ندی دروی اور ایس کے عالم کوشی شقال جا ندی دروی اور اور ایس کے عالم کوشی شقال جا ندی دروی اور اور اور اور اور ایس کے عالم کوشی شقال جا ندی دروی

(۵) اگرکوئی کنوال کھودے یا کھولے اوراس کا ثمنہ نہ ڈھانچے اور سیل یا گدھا اُس بی گھے توکوٹ کا مالک بیل یا گدھ کے مالک کو قمیت ادا کرے اور میل یا گدھا جومر گیاہے وہ اُس کا موگا دھ)

(۴) اگرکی کا بیل دوسرے کے بیل کوستائے ایسا کہ وہ ہلاک ہوجائے تواس ما رنبو لئے بیل کو بین اورائس کی قمیت آ دھوں آ دھائیں میں بانش ایس اور وہ مرابوا ہیل بھی آن میں آ دھوں آ دھ اِ ٹناجائے اوراگر میں معلوم ہوجائے کہ اُس بیل کو میننگ مارنے کی عادت بھی اورائس کے مالک نے اُسے با خدھ کو نہیں رکھا تو پھر دہ بیل کے بیدلے بیل ویوے اور وہ مرابوا بیل اُس کا ال جوگا (م

(4) تولین بختاج سے اس کے مقدر میں انصاف کو مت بھیریو بھوٹے معاملے می دور دمیو اور بے گنا ہوں اون بچول کو تس مست کیجو کمیس شریر کی تصدیق فرکون گا۔ خوج سوں

(A) اولاد کے بدلے باب وادے بارے نجائیں، مزباب دادوں کے بدلے اولا و قتل کجائے سرایک لینمی گناہ کے سب مالا جائیگا۔ ریر)

## غلامي

(1) اگرقتجرانی خلام مول لیدے تو وہ چھ برس تک بیری خدمت کرے اور ساقیں برس محنت آثاد ہو جو اب اور ساقیں برس محنت آثاد ہو جو اب اگر وہ جو روسا تھ بائی اور اگر اس کے مونت آثاد ہو گئی دوہ جو رو برجی سے آقای ہوگی اور وہ آگر اور آگر سے آتا کی ہوگی اور وہ آب اور آئی ہوگی اور وہ آب اور آئی ہوگی اور وہ آب آبادی اور اس کا کان چھیدے اور وہ ہمیشہ اُس کی خلامی کری در شریح اگر کے در وا (دہ پر لالٹ اور اُس کا کان چھیدے اور وہ ہمیشہ اُس کی خلامی کری در شریح اُس کی آئی کھی مونت ہمیت اُس کی خلامی کری در شریح اُس کی آئی کہی تو کہ اُس کی آئی کھی ہودے جائے تو اُس کی آئی کھی ہودے جائے تو اُس کی آئی کھی کو دانت تو اُس کی آئی کہی اُس کی آئی کھی کو دانت تو اُس کی آئی کھی کے دانت کے بدلے میں اُس آزاد کردے ۔ آگر کی گئی نظام یا اپنی اونڈی کا دانت تو تو آئی کے دائی کی آئی کے دائی کی آئی کی کرد کردے ۔ در س

رسل اگرکسی کا غلام لینے آقات بھاگ کرتھسے بناہ مانگے تو تو اُسے اُس کے آفا کہ حوالے مت کردہ تیرے باس جس جگہ چاہے تیرے ساتھ رہے ۔ تیرے بھا نیوں میں سے کسی کے باس جو اُسے اچھامعلوم ہو مقام کرے تو اُسے تکلیف نہ دینا ( استثناء ۲۳) میں نے جس میں

 جس کا تودارٹ بونے جا آب ان ب کا مول می بن میں تو اعقد لگادے بھے بکت ہے (استثناء ایا ۲۷)

## امانت

دا، اگر کوئی کسی کے باس امانت رکھے اور وہ المنت چری جلی جائے اور جور المحقر نسکے قودہ امین قاضیوں کے آگے لایا جائے تاکہ تی تیتی کیا جائے کہ امین نے توخیانت بنیس کی زخودج ۔ باب ۲۲)

(۲) اُکُونُ لِنِی مہایہ کے پاس گدھایا بیل با بھٹر پاکوئی چار ہا بانت رکھے اور وہ مَرَجَّ یا چیٹ کھائے یا بغیر کئی کے دیکھے انک دیاجائے تو اُن دو ٹول کے درمیان ضاوہ ذکی قتم سے فیصلہ کیاجائے کہ اُس نے لینے ہمایہ کے مال ہم ٹائھ نئیں بڑھا ہا اور مال کا مالک قبول کرے تب وہ اُس کو ٹوٹانہ دے دخروج سر )

(معل) اگرکو ٹی تخف لینے ہمسا میسے کچھ عا ریت لیوے اور وہ وٹنی جویا مرجائے۔ اگرالک اس کے ساتھ نرتھا تو وہ اُس کا ہدلہ دے اور اگرسا تھ تھا تو وہ ٹوٹا نہ دے اگر کا بدلیا ہوتھ یہ صرف اُس کے کرام کی اُجرت ہے دریرے

سكين نوازي وخداترسي

د ا ، حب تواپی فسل کاٹے تو کھیت کے کو نوں کو سب کا سب مت کاٹ ہے اور نہ پنے کھیت میں بال پُنِ اور اپنے انگوروں کا ایک ایک دانہ نیون نے جاہیے کے مسکینوں اور سافروں کے لیے اُن کو چھوٹر دے بیس ضاوند تداوہ اوندا ہوں راحبار۔ 19) د ۲۴ ، تولیخ پڑوئی سے دفابازی ذکر ڈاس سے کچھین نے ۔ مزدور کی مزدوری جاسے کہ ساک

وات مى تك ترب إس ندب - در ) المنظم

١١) (الميل كُنُ لَتَ ب موقع كالقاربوس إب لي في ب كرموى على السلام بن اسرائيل

معراوں سے انا وکوا نے بعد خود ہی تام قوم کے سردارا دراگان کے مقدمات کا فیصلہ کرنونے کتھ موئی علیا اسلام کے خرے جدین سے جل کرائن سے سلے آئے تھے موئی علیا اسلام کوشورہ دیا کہ تم اپنی تام قوم میں سے جونیک اور مزال و توقل تداور دا اثرا شخاص بول اُن کوشی اوا در دس وس ، سوسوا ور بزار برایک ایک شخص کو اضروعا کم بنا و اور دہ اُن عقد مات خیصل کیا کیں اور جواہم معاطلات جوں دہ تم السے باس فیصلے کے لیے آئیں ۔ چوسے بڑے تمام معاطلات کا میا۔ کرنا تماری طاحت سے باہر ہے جنا بائیز دو کی علیا لسلام نے ایسا ہی کیا ،

(۳) رکتا بیگنتی باب ۱ سے معلوم جانے کہ زمنگایا گل کے دربعہ فوج سے کورج کرنے پھر نے اور خناعت کام کرنے کیا کیا دہبی موٹی علیالسلام ہی کو خدائے تعالیٰ کی طرف سے تیلیم کی گئی تھی ہرقوم اور فیسیلے کے لیے الگ الگ فتم کے جند شے بنائے گئے تھے

قوانين مصرقديم

معرق کاکوئی فرع توانین بائیس یا مؤیم تی کی طیح مرتب و دوق الگرچ مرجود دہنیں ہے

یکن مصر کے حالات جو صفرت عینی علیا اسلام سے جودہ موسال پہلے کے تاریخوں کے ذریعہ
معلوم ہوسکے ہیں اُن سے کچھ ذریجہ اندازہ قوانین مصر قدیم کا کیا جاسکتا ہے ۔ چند باتین آئی خ مصر سے اخذکر کے ذیل ہیں در رح کی جاتی ہیں جو ریٹا آئی زانے نے سے تعلق رکھی ہیں جبکہ بنی اسرائیل کوئی علیہ اسلام کے ذریع فلسطین ہیں شرعیت سلنے والی تھی یا رح کی تھی۔ د کا انلی مصری بیت ہیں والم تھی اور آفل ب بری بھی موجود تھی حیوان بری اور گاؤ بری کا بھی والی مقالیس طاء در حمل اور شرک سے تعفر بھتے جن کی تعداد بست ہے لیس تھی کے بعد دوبارہ زیرہ ہونے کا بقین تھا ہی وہ جیات بدر الممات کے فائل مقد دسا، اہلی مصروف کے با بنداور یا بندی اوفات کو ضروری چیز سیجھتے تھے۔ ۲۶م) اېل معرمي مندوستان کی طرح ذات پات کاامیا زموج د تفا- اُن ای پُجاری سپای، د د کانداړ، فال گو، مّل ، چرواہ وغیروسب ذاتیس بی بھی جا تی تقیس -

ه به صور شخصی سلطنت قائم اورشاہی خاندان موجود تھا پسلطنت ایک وراثتی چیز هنده میزدند کردہ سمجھ از تھ

اور مخصوص خاندان كاعق مجمى جاتي تقى -

(۱۹) ذہبی فوانین اور تواہر بسلطنت جُدامُدا نہ تف بسلطنت ہی حفاظتِ مذہب کی ذورا تقی ۔

د که) گنا ہوں اور اخلاقی جرموں پر مقررہ سزائیں دیجاتی تھیں۔ حاکم کو سنراک بخویز کرنے یا کم<sup>و</sup> دیارہ کرنے کا اختیار نہتھا۔ ہاں اسزادینے اور قالون کے منشا کو بوراکرینے کا اختیار واقتدا فرخ حاصل جوتا تھا۔

ده، ماں باب کے قاتل کو پہلے شکتیجیں کساجا آپھڑس کے بعد طباد یاجا آتھا۔ دهی، اگر کی پینخص لینے نیئے کو قس کرنا تو اس تقول نیچے کی لامث اُس کی گرون میں لنگادی

طاتی اوروه تین مشعبانهٔ روزاسی حالت میں تام آبادی میں گھومتا بھر ماتھا۔

ده ای مصرین بچاریوں کی عزت اوراُن کے حقوق عوام سے بالاتزاد رعام انسانی سطے سے اسی طرح خانوئ تقی جیسے ہندوستان کے ہند وؤں میں برینہوں کوفوقیت وفضیلت حاصل تھی۔ پچاریوں کو بریمنوں ہی کی طرح ہے محنت اور بافراط روزی کیسسر آعاتی تھی اور وہ مال کے پیٹ ہی سے معزز میرا ہوتے تھے۔

دان الفنیست میں سے ایک بلاصلہ پیا ریوں کے لیے الگ کردینا پڑتا تھا جس کے یہ میں بعض اوقات پیا ریوں کی دولت شاہی خولنے سے بھی بڑھ جاتی تھی بجاریوں کی برابرکوئی دوسراطبقہ الدار ندتھا۔

(۱۲) جب کی خض کو فومل لینز کی ضرورت بیش آتی توه کفالت میں لینے باپ یا کسی عزیر کی تبریر توضعواه کا قبضد کرا دیتا اورتب تاک قرصدا دا در جوجا با اُس کا قبضد باقی رہتہا۔ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ صری لوگ مردوں کی لاشوں کے ساتھ قبتی چیزیں چاندی سونے کے برتن و زیورات بھی وفن کرتے تھے ۔اس لیے مجمی کھی ایسا بھی ہوا ہے کرکسی طحد پاوشاہ کی میں بیرونی فاتح نے نصر کے قرستان کو اُکھڑواکہ ہے انتہا دو لت حاصل کی ۔

دمعالى مصربوب مين مهال نوازى اورتكريم ضيعت كابست لحاظ ركهاجآ بانتها-

(10) مصرتی عیش پرتنی، نخلفات اولاً التَّي چیزوں کائیمی بُست رواج تقااور دولتمندلوگ

اس طرح اپنی دولت کی نائش صروری خیال کرتے تھے۔

(۱۲) شراب غوری، گانا بجانا اور ناچنا بھی عام طور پر دائج تھا اہذا از نابھی زیادہ میوب دیجھاجا انھا جس طرح مہندوستان کے آربوں میں نیوگ کی ریم مردع تھی اورس طرح لائی گرگس اورافلاطون نے اس دیّوتی دہے جیائی کوجائز رکھا ہے مصروں میں بھی پیضلافِ فطرت بھی کیا موجودتھی۔

د ۱۷ کیس کوداوژ طریخ وچوسر کی تم کے سامانِ تفریح اور بازی گری کے تاشیعی صری فیسم دی ہے۔ (۱۸) کتنی اونے، فوجی کرتب کھانے اور چیا یوں شالاً سیوں یا مینڈھوں کے اطالے کا بھی اج تھا۔

(19) کا شکار اور مزدور عودًا نتگے یا دُن بھرتے امراد شرفاج تیاں ہتعال کرتے تھے۔ (۲۰ م) اہل صرفون حرب سے بھی واقف تھے۔ فرج میں سوار اور پیدل دو فوق تم کے بہائی ہوتے تھے دور سے ماتے تھادر بہائی ہوتے تھے۔ فوجوں کو بجائے تخواہ زراعت کے لیے قطعاتِ زمین دیے جاتے تھے اور اگن سے نگان بنیس لیا جاتا تھا۔

(۲۷) مصری لوگ میز پر کھانا کھاتے اور پھیری چیچ بھی استعال کرتے تتے ۔ ۲۷۷) فن انجنیری، طبابت، ہمیئت اور ریاضی میں بھی اُنہوں نے خوبتی حاصل کر لی تھی ۲۷۷) ہل صرشیشے کے برتن بناسکتے تتے یسوت کا کیلوائن سکتے تتے اور رننگ تراشی سے بھی نہ در مقد

ر ۲۲٪ شهروں میں مجبٹریٹ یا قاضی مقرر تھے جو مقدمات کے فیصلے مُناتے اورُصل ضوما اور کرد میں بھت

## رگویدے قوانین اخلاق فمعاشرت

ہندوسان ہیں آریا قوام کی آرسے پیشترجہ قدیم ترین غیر آرینیلیں آباد بھیں اُن کے تہرن و اطلاق و معاطرت کے متعلق طبح اندازہ کرنے کے لیے مذکوئی دساویزی ٹیوسٹ اس کتا ہے دوجر آئوار وقرائن ایسے موجود ہیں جن کے هذیعہ کوئی معقول بات کسی جاسکے ۔ دیا دہ سے زیادہ سے کسا جاسکتا ہے کہ آریا قوام حب ہندوستان ہیں داخل جو ٹی بین تو آریوں کے مقابلیس اُن کی معاشرت، اطلاق اور تعدن بہت بہت حالت میں متعاوراسی ہے وہ بہت جار مثلوب و

تحکوم ہوگئے آریہ اقوام کی حالت ہندوستان میں داخل ہونے کے وقت کیاتھی؟ اس کل زازہ اگر وسکتاب تورگورس کے دربیدسے بوسکتے جس کی نسبت بنیں کما جا سکتا کہ اُس مرکیا تغيره تبدل بواا دريعي ننيس كماجا سكتأكر ركويد واقعي اس زمانے كے آريوں كى اپني ي يتبي ادرسلمالهامى كتاب بقى جيساكر آج كل بيان كياجاماب باحقيقت كيداورهى وركويدكوا كراكي متند دشاویز تسلیم کرایا جائے تواس کے ذریعہ اس زانے کے آریالوگوں کی نسبت ہی کہاجا سکتا ہی كرده بُت يرتنى سے توقطها ماآشنا تے مُرعنا صر مِرسى كا أن بي خوب زور شورىخا منظا ہر قدرت اور قوائے فطرت کے آگے سرکونم کرتے اور رعدو برق وا بروبا دوا فتاب واتش وغیرہ کو معبود یقین كرتے اوران كي ايم مرام عبوديت بجالاتے تھے تاہم اُن بن ايك واجب الوجودا ورخالت كائنات بهتى اورجزا وسزاكا تصور بجي موجود تفااورأس واحدولا شريك خالت كائنات كووه مختلف نامول سے میکارتے تھے۔ رگوید کے مطالعہ سے معلوم ہونا ہے کہ رگویدہ اس مذہب کی جو الهامی والی زمہب ہوگا اصل الهامی کتاب نہیں ہے ۔ کلکہ اُس تنتی اور سیحے مذمب کے مجراتیا اوراس میں بہت سی بیتیں شامل موجانے اور روحانیت وحذایر سی کی جگہ دنیا پرسی فیفس یسی کے پیا ہو چکنے کے بعد کی تصنیف ہے ادر صل الهامی کتاب کو فراموش کرکے اُسی کواس الهای کتاب کی جگه دیدی گئی موگی جیساک سرالی والهامی ندمهب کے بگڑجانے کے بعدانسانی تقسا الهامى كتاب كى جكدك لياكرتي بس-

متم کمی نئیں جانو گے اُسے جسنے کا فات کو بنایا کو فی اور چیز تہا ہے اور اُس کے بچے میں مائل ہے۔ چاروں طوت کٹریں گھرے ہوئے بچاری مجن اگتے ہوئے اور چڑھا وے بڑھاتے ہوئے بھٹک رہے ہیں اور گوید منڈل ا موکت ۸۲ دوچاء )

"گون جانے کون کمیسگاکهاں سے شکاریالم- دیوتااس کے بعد بینے ہیں گون عبانے کیسے بنا پہلے بی عالم ۔ وہ عالم کا پہلاغا آق اُس نے بنایاکہ نئیں۔ اوپر سے عالم کا دیکھنے والا وہی جانے یا نہ جانے "روگوید منڈل ۱۰ موکت ۱۲۹ روجا اوری رگویڈی کمیس کمیس گنا ہ اور بدی یا نیکی اور تواب کا ذکر بھی آتا ہے شالاً سلے دیونا و مرجے صف موجع کے ساتھ آج ہیں سخت کنا مسے بچاؤہ رگوید منڈل

باشلًا: -

موكت ١١٥ رجا ٢١

ملے انٹی لینے علم کے ذریعہ کم کوگناہ سے محفوظ ادکھ، ہم کوصدسے بچاہم مرنے کے بعد دیوتا وُس کے پاس اپنی دولت لے جاسکیں "درگوید منڈل سوکت سے رچا ۱۲ (۱۵)

يامت لاً:-

"اے اگنی ہم سے ماری بدی کودورکر ساراگناہ ہم سے دورکرساری برخیالی ہم سے دورکر" (رگوید منڈل ۴ یسوکت ۱۱-رچا ۹)

لیکن زیادہ تراپی دعائیں اورالتجائیں سوجو دہیں جو ظاہر کرتی ہیں کداُس زمانے کے آریا اپنی دنیوی اغراص اورنف ان خواہنات اور حبهانی ضروریات کے مصول کو زیادہ اہم اور مقدم سجھتے تقے اور رصائے الٰہی اور نجات اُسڑوی کی طرف سے غافل ہوگئے تقے اور نیکی بدی یا عذاب ثواب کی طرف اُن کی توجہ زمادہ مرتبی شکاً

سلے موم دس کے پینے والے اگر میم نالائق ہوں ۔لے اندر توج ہیدمال و دولت رکھتا ہے ہم کو عمدہ عددگا ہوں دولت مندانی میں اور گھوڑے عطاکہ کے صاحب والت خلاو ندتیری جرباتی ابد تک رشی ہے۔ اس لیے لے اندر بے حددولت رکھنے والے ہم عدہ گا میس اور گھوڑے عطاکہ کامش ہائے ویش شو اما کیس اور گھوڑے عطاکہ کامش ہوائے ویش شو المیل اور الے میکو عدہ عدہ گا میس اور گھوڑے عطاکہ لے اندر ہم رسے عالموں کو دلے ہم کو عدہ عدہ گا میس اور گھوڑے عطاکہ لے اندر ہم ارسے عالموں کو

برباد کرچیتری تعراهی بی مشری آوانس کرتیمی اورای اندر بے صوفولت رکھنے والے ہم کو عدہ عدہ گائیں اورگھوڑ سے عطاکر بیار سے برایک باست کرنیوالے کو برباد کراور چوہم کونقصا ن بینچا باسے اُس کو تعمرانے سال اندر بے صد دولت رکھنے والے ہم کوعدہ عدہ گائیں اور گھوٹ سے عطاکر ارگوید منڈل سوکت ۲۷)

ساگنی امرت کا مالک ہے۔ دولت کا مالک ہے۔ و بی تحکم خاندان کا دینے الا ہے کے خدائ قادرائیدا نہ کر کہم تیرے بندے بلا اولا داور بلاچڑھا دوں کے ربھا کمیں '' درگوید سنڈل ، سوکت ۱- رجا ۲)

ای طح تام کتاب کا براصحتدای قیم کے گیتوں اور دعاؤں سے پُرسیے کسیں کھیتی کے برباد کرنیوا لے لوگوں اور جانوروں کو بدد عائمی ہیں یمسی بارس کے بونے اور مپدا وار کے اچھے چونے کی التجائیں ہیں کیسین سباہ فام غیر آریوں کو فعام بنانے اور ہلاک کرنے کا شوق ہے کمیس اچھی پیدا وار کی خواہش اور کسیں عورتوں کی صحبت سے نطعت اعمالے اور کسی لوٹ کالمل ائترانے اور کمیں دہمنوں کے برباد کرنے کی آرزو کیں عوض ائم تھم کی باتوں سے جن بیں سے روحانیت اور اطلاقی تعلیم بست ہی کم سے لبریز ہے۔

اُس زمانے کے آریا اللی شرعیت اورا حکام اللی کی پایندی کوئیکی جانتے اور کسی جی تیم م بستی کی حفاظت سے قائل اور دعاؤں کو لیٹے لیے مفید سیجھتے تھے سٹلاً :

"ك ورن دية ابم أخرا ضائي بار باراحكام مشرع كو تو التي يس موت كوال در الراد بدر مثل اروك دم در جام

«جیکسی بم بے پروائی بیمشرفیت کی خلاف ور دی کریں تولے خدا اس برم کے وحن بیں منراند دے " راوید منڈل اسوکت ۲۵ رجاس)

اس زمان کے آریا سراب اورایک نشدان والی بوٹی سوم رغالباً بھنگ، عام طور پر استعال

کرتے اوراس کو گنا ہ بھی نئیں سبھتے تھے اس لیے کہ وہ لینے دیوتا وُل کو بھی نشراب اورسوم رس کا پینے والدیقتن کرتے تھے۔

"افدرپیاسے ہرن کی طبح سوم دس کو پیتاہے یا اُس سا نڈ کی طبح جوہے آب بیا اِلا میں گھومتاہے "در کوید منڈل ۸ سوکت ۲ سرویا ۱۰)

"سوم كقط إذرك أذواس طرح الله تين جيب آدى شراب سدويواند بوكراد اب " (ركويد مثرل مرسوكت ٢-ريا ١١)

سلے بھاپتی آپ پیاسے بیل کی مانڈسو م کو چھی طرح ہو بیٹیم کو موفا کرتی ہے میل بنتے پر کاؤکر تیا کیجاتی ہے اس میں مختشا پانی ملایا جا آپ در گوبد منڈل اسوکٹ ا رصا بی

"يس موم رس بيت كوبحركرة وحرم أيدين كرف لكامون أس كوده لوك ع يسين طلب كى مدهى جاسة مون فورئيس والأسطات مي بم سيكون كائناه جو جائدة لوآس ياس كر بيضة والمصرب لوك ميس معاهف كريس وركور منذل موكت 1911 رجاها

منوم اراج کے دالے میں شراب کا استعمال معیوب مجھاعا نے لگاتھا جیسا کہ مؤہرتی ہے نا ہر وقتاہے راگویدسے تعدد دوجات اور کرت البحول دونوں کا پترچلاہے کہ اس دامذ کا ایک میں یہ مرام موجودتیس ر رگویدر سنڈل مرسوکت ۱۹ سرچا ۲۳ میں ایک رش کی پچاس ہو یوں کا ذکر تناہے ای طح بہت سے مقامات رگویدیس ایسے ہیں جن سے کشرت دوجات کا نایا ل ال

سنا اسونس تم رات کے وقت کماں ہواور دن کے وقت کما ل ہوتم کما گاتت ع جوتم کمان بستے ہوکون تمیں اپنے گھر کی طرف کھینم ایجا ماہ جیدے ہوہ لینے دبور جیلے کو پٹنگ کی طرف .... ، رزگو ید منڈل ۱۰ سرکت ۲ رجا ۲۸) رگوید کے زبانے میں جوان اوکلیوں کو گھر پر بلاغا دی کے رکھنا گنا ، یا بے حزتی نہیں سہما جا آگا۔
"جیسے نیکجت کنوادی لینے والدین کے ساتھ رہتے جوئے بوڑھی ہوجاتی ہے اور
اگن سے اپنا گزارہ حاصل کرنے کاحق رکھتی ہے ویسے پی میں تیرے پاس کوت کے لیے آبام جول رکھید منڈل اس سوکت ، ا۔ دچا ،) را کھنٹس اور دسیدوں مینی غیر آریہ لوگوں کوقتل کرنا آواب مجھاجا آگا۔ "ایذرنے را کھنٹ موں کو لیٹ تیرسے امیسا جالمایا چیسے آگ خشک شبکل کوجرا آد بی - ایڈرنے لیکھنٹ ہر سے نہار، دس طواں دس کورڈ دیسیوں کوقتل کوجرا آد

سندل ديموكت ١١ريط١١١

رگوید کے زانے میں تھا ربازی کو عیوب مجھاجا تا تھا گراس کا رواج آر پیل بہر خمرہ دروج ہوا جمید اکر رکوید منڈل ، سوکت ۴۲ سست نابت ہے جعوث پولنے کو ثبرا اور عیب کی باسٹنیل کیاجا تا تھا ۔ زباد ورجاد و بھی جیب ہیں شائل سننے ۔ نگریدس حیات بورالممات و درخوا و مرا اور جنب نہ دوز ن سے عقید سے کا بھی ذکر موجود ہے ۔ اور جنب نہ دوز ن سے عقید سے کا بھی ذکر موجود ہے ۔

"جماں ازلی نورہے اُس غیرفانی لا زوال جمال میں اُے سوم مجھے جگہ ہے۔ جماں خوتی اورخوری ہے، جمال راحت اورخوحت آباد ہیں جماں ہاری تام خوبہٹیں پوری ہوتی ہیں وال کیجا کر مجھے غیرفائی بنا دے" (رگو بدمنڈل۔ ۹) رگوید کے دسمویں منڈل میں ہے کہ ''موت کے بعد جا را وطن وہ ہے ہم ہے ہم جھیانہ جائےگا۔ رگوید کے منڈل آول و جمارم و خمیس دو فرخ بینی ایک گڑھے کا ذکرہے جس میں تمام بلے عال اور ہے دین لوگوں کو مرنے کے بعد دھکیل دیاجا تاہے اوران لوگوں کو ڈالا جا آہے جو ترائی منیس کرتے اور چھوٹ بوسلے ہیں۔ ہی طرح جسنت دینی مقام راحت دسست کا ذکر آتا ہے

اس جمان من درازی عمر کے خوال اور مرنے کے بعد دوسر سے جمال اس راحت۔ مقام مرینجیے ادرعذاب سے بچنے کے آرز دمندیائے جلنے ہیں لبھن اینشدوں سے شاسخ کے عقدے کی ابتدار تالی جاتی ہے اور منوسمرتی میں توخوب زور شورسے اس کا ذکر موج دے منوسم تی میں ذات پات کی جانبود اور دو حما ویک جنا اور برتمن ولیش وغیرہ کے جواتيازات موجود من ركويدي أن كاعى وجود منين لمنا- ركويدين عجى گوشت خورى موجو<del>د ع</del> ا در قا بون منومیں بھی ۔رگویدمیں گا وُخوری بھی موجو دہے جو فالون منومیں منیں ۔رگویدمیں جعوت چھات كابھى كىيں نام ونشان نىيں باياجاً، رگويدك زمانے ميں قرمانور كابهت رداج تفااورية وإنى كى رهم ركويدسي معى زياده قديم باس يك كدركويدك اكثر منتران قربانیوں ہی کی غرص سے تصنیف موٹ مگوڑ کے گربانی ہت اعلی مجی جاتی تھی۔ کھوڑے کے علاوہ گائے بھینس، کمری وغیرہ کی بھی قربا نیاں مرقبہ تھیں اور قربا نیوں کا گوٹ بت مترك بجعاماً كا تعاد انسان كى قرا فى كالمي ذكراً أب الك رشي سى المرت في سوكا اعومن لینے بیٹے کو تر انی کے لیے بیج دیا تھا اور سو گائے اور کی رفود ہی اس کے ذیح کرنے کی خدمت بھی انجام دینے والانفا کرمٹیا دیوتا دُل کی مهرا نی سے بھے گیا۔ قرما نی کے لیے فر<del>خ</del>ت بوزیوالا اجیگرت رشی کامیی مٹیا رگوید کے پہلے منٹل میں مبنیویں سے میسیویں شتر ک کامصنف ہے رگوبرسے معلوم ہوتا ہے کہ دیونا ول کے فومش کرنے اورخو دخوشحالی حاصل کرنے کاسب قوى اورمو تزذ ليد قربا نيان بي تقيس - قرما نيان يكير تولاز مي تقيين جومقره اوقات مين كها تخيم ورکھےافتیاری تقیں جو ضرورت کے وقت تیجف حب جا ہے کرسکتا تھا۔ رگویدمیں کہیں مذرود ببدول اورعباد تخانول کا ذکرمنیں آباجس سے معلوم ہوتا ہے کہ مترخص قربانیوں کے ذرجہ ورلينے گھروں من دعائيس مانگ كرفرالفن عبادت بجالاً ما تھا۔

اس زیانے کے تدیم آبول میں او ارشار، بڑھئی جام وغیرہ پیشہ درموجود تھے مگھوڑو سے کام لینت لیکن ایھی کوسواری کے لیے بہت ہی کم ہتمال کرسکتے تھے۔عام طور مرزر اس

اُن کا پیشہ تھا اور گلہ مانی بھی ہوجو دتھی۔ رگوید کے زمانے کے قدیم آریوں کے تمدین ومعاثرت ي معلق مندرجُ بالااقتباسُ مُذُورهُ إلا بيان بي سے يُحديجُه صحح قياس كا موقع ل سكيگا۔ رگویدمی دس منٹل اورایک سزارا شحائمیں (۲۸۰)سوکته یا گیت اور دس مزوّرہ بودو (۲۰،۴۰) رجائیں ہیں۔ان دس منڈلوں میں یہ دوسرے سنڈل سے *سانوین ٹ*ل الين جيمنڈل زيادہ قديم اور يروم توں يارشيوں كے چھ خاص خاندانوں كے مصنفہ م ے پیران پیم منڈلوں کے بعد نور و افقاف مصنفوں کے گیتوں سے پیلے منڈل کا خری حصّہ رموکت ا ۵ سے ۱۹ اٹک) اوراُس کے بعد بیلیے منڈل کا انبدا کی حصّہ اوراَ معوّا منٹل کنوآ رشی کے . . . . . فاندان نے شامل کیا اور یہی وید کسبت رشی کھلاتیں ادراہنی ساتوں رشیوں کے تصور کی بنام اسمان کے مات شاروں کے ایک مجموع کو کھی رجے بنات الفق یا دب اکبر کہتے ہیں سبت اپٹی کھنے لیگے۔ نواں منڈل در عبقت بهات منڈلوں کا انتخاب ہے جب میں سوم رس کے متعلقہ گیت ایک حکرم م کردیے گئے ہیں۔ دروال منڈل بیلے نومنڈلوں سے غالباً میکووں برس بعقصتیعت بواسے اُس مرابعین ایسی باتوں کامی ذکرہے جو ویدکے قدیمی نومنڈلول کے ساتھ کسی طرح جو انہیں کھاتیں اس معص عادوكمنترجى موجودي يبض عمولى ورجركى مراهم ليصن فلسفيان خيالات ورمض ببت بى اون درجى باتس مى جن سے يشبه كرزائے كسى شود يا رويل دى کے خیالات ہیں۔

رگویدے علاوہ شام ویدع کالے کے قابل گیوں کا فجو وسے اُس میں 700 اور گیا۔ میں جن میں سے صرف ۵ میں رگوید میں منیں انتیں باقی سب رگوید کی نتجہ روپائیں میں بی گانے کا دیدہے - اس کے علاوہ ایک بجر آدید ہے جس کا بعر تھائی صدر گوید سے ایک جو تھا اور باقی عبادات ورموات کے متعلق اور رگوید کے بست بعد کی تصنیفت ہے - ایک جو تھا انصر و دیدہے جس کا بانج ال صفر رگوید سے باخ ذا در بست ہی آخری نہانے کی تصنیف سے جسی کی اس کے بصن حقتوں کی نسبت کراگیا ہے کہ عمد خلیائین کہرکے زمانے بیس تصنیف ہوئی ہیں بہر حال تام ویدوں کی بڑاوراصل بنیا درگویدے اور دبی سب سے نیادہ قدیم اوراسی کے ذریعہ میڈروشان کے قدیم آریوں کی منسبت کچھاندازہ ہوسکت ہے۔ لدندا او پرچو کچھ کھا گیا مامس قدیم آریوں کی تبذریب و اخلاق و معاشرت کا شیجا اندازہ ہوسکتا ہے۔

قديم رُوى قوانين

روما كى شهور للطنت جو دنيا ك ابك وسيج رفيه برعوصة درا فركات قائم رسي أسكا باني روسيل ناى ايكتفف تعاجب كانها نه الموس صدى قبل يتي بتاياجا أب - اس كوروسيو کاسے پہلامقنن ورمیلا ہادشاہ بھاجا اے اس کی سوائ عمری و حکیم ملیو ارک یونانی نے انی کاب سرالل لا کورس کھی ہے فالیاب سے زیادہ ستندوسا ورسے جدروموس کے سَعَلَى دستباب بوسكتى ہے أس كے مطالعة سے معلوم موتا ہے كدر وميولس نے روما مثهر کی آبادی میں بڑی مبت اور دا تا ائی سے کام لیا اور جروطا قت سے اپنا کام نکالنے میں دریغ نيس كيا-رومول كومذبي آدمى كماجا سكت بع ميكن أس كاندمب مبت يستى يا أتن يرسى يا فكون يتى تما چا يونكه وه تاريخي زمانے سے يولكا آدى ہے اس كے كما جاسكا بے كراس زانے میں اٹ ای اخلاق و تدین ابتدائی حالت میں تقااور دومیولس نے جو کھ کیا وہ منا تقالیکن اس کے قوانین وآئین کوکسی اعتبار سے بھی بے عیب اور نا قابل اعتراض منمرکما حاسكاً و کیشل ویون بنانے كى تھ مىنى كنوارى عور توں كى زندگى كوا تشكدہ يا عباد تھانے كى عامت کے لیے وقف کرمے ہماد کروٹا اگر دمونس می کی ایجا دے تو یخت ظا لمان فعل تھا ناہم ہم کؤاس کی سلطنت اوراُن توامین سے جواُس کی طرمن مشتبہ طور بینسوب کیے حاتیم زیادہ بحث وغور کی ضرورت ہنیں۔ إل أس كاجانشين مواليسيليس اوراس كے قان لى قدرنوج ك متى بس - نيو ، بوروم كى سبائنى قوم سے تعلق ركھنا تھا رعايا اور وك كك

ك متفقانتخاب سے يا دشاه بنايا كيا تھا۔وہ مذمب سے زيا دہ ستا ثر تھا وہ اگرمے ديتيا ؤركو قرابي چڑھا آما تھا لیکن ایک واحب الوجود خدا کا قائل تھا۔رومیونس کی حفاظت جان کے لمجانگ عافظ ومستدريتا تفامغ والفي اس محافظ ويت كور قدت كرديا يجزيكاس كى سلطنت ظالمانه نیقی لهذااُس کورعایا براعتا داور رعایا کواس سے محبت بھی۔ اُس نے بتوں اور تبانوں کی طرف سے رومیوں کی توجر کو مٹا نے اور خالق ارض وسماکی طرف اُن کومتوجر کرنے کی کوشش کی اوراس کوشش میں بیان مک کامیا بی حاصل کی کہ تبخا نوں کو بتوں سے خالی کر دیا جس نے رومیوں کے اخلاق اور شریفیا نہ جذبات کوہبت ترقی دی نیو ماکے مذمب میں ایرانی و اسرائيلي مذمب كالجموعي رنك ثايا لاوراً مُين لطنت بس لينت ونرى اورشفقت على ظلى الم غالب بھی لیکن حیرت ہوتی ہے کہ اس نے آتشکدہ کی محافظ کنواری عور توں کے متعلقہ م لوذ صرف جائز ركھا بلكه أن كے متعلق قوانين بھي وضع كيے جن كي تفسيل اس طرح بيان كي كُناح اكه وه كنواري تورتين تبس برس مك كنواري رسينه كي تسم كها تي تقيس ١٠ تبدا بي دس برس مين وه اپنے فرائض تعلقاً تشکدہ کے انجام دینے کی علیم پانی تقیس کی مدس برس بہ فرائض کی ادا تکی یں مصروف رمنی اوراس کے بعد دس برس تک دوسری کنوار اوں کے تعلیم دینے میں مصرو متی تقیں۔اسطح تیس سال گزاردینے کے بعدوہ شاہل زندگی بسرکرنے کاحق کھتی تھیں لیکن س حق اوراجا زت سے برت كم فائده أشاباجا القااد عبواً بيعورتين بخرد بى كى زندگى بسركه تى میں۔اس داہیانہ زندگی بسركرنے كے صليب أن كوقا فؤناً يرعابت حاصل بھى كدأن كى ظیم و کرم مرحل میں برما غایت ملح خار کھی جاتی تھی۔ اُن کی سفارش سے شتنی مجرم کی جان تِي سكتى بنى مُرسب من زياده محنت شرطاير من كاكركوني عورت اپني مذكورة مم توره ديت و زنده وفن كردى جاتى عى ايك زنره عورت كودركوركرنے كى رعم بڑى سنگدلى كے ساتھ اداكيا تى تقى . مردوں کی تدفین قطین کے تواعد و مراہم تھی نیومانے تجریر د مرقبے کیے تھے تین سال مکے اپچوں کا سوگ نئیں کیا جا ہا تھا۔ دس سال یا زیادہ عمر کے فوت پٹند گاں کا سوگ دس مینو تک

لها جآیا تھا۔خا دند کے مرنے کے بعد مدت سوگ گزرنے پیزموہ عورت شا دی کرسکتی اور ہ سوگ کے اندرسی شاءی کرناچاہتی توایک گیاجن گائے کی قربانی کرنی ٹرتی تھی علی کو قانو بيوما نے بعض خصوصی اختبارات وحقوق عطا کیے تھے عبادت اور مذہبی یابندی کی طرف نبوما نے رعاکو فاص طور پر شوجہ کر دیا تھا۔خا ندانی اونسیلی جاعتوں کی حکم بمیثیدا ورحرفت کے عقبہ اُ سنشرازه بندى كى گئى فتى اوراس شرازه بندى كو قومى شرازه بندى كامرتبه حاصل بوكيا مقاجس سے انتظامِ سلطنت کو بہت تقویت حاصل ہو ڈیکھی تیمسی سال کو بارہ مہینوں میں تقسم کرنے کا موجد بھی نیو اہی کو تبایاجا تاہیے۔بہرحال قوانین نیو مانے رومیوں میں نیکہ دلى بوش اخلاقى اور تهذيب كوترتى دى اوراس كااثر فك يرع صدوا زنك باقى را معاشرة میں سا دگی اور عدل وانصا ن کی قدر و وقعت بیدا ہوئی ینوماکے بعدیمی روما میں معفر ا پسے فرما نرواموے کہ اُنہوں نے آئین معدلت کورواج دیا اور رومی قومیں جموری طنت قائد کرنے کی استعداد پیدا ہوئی اورچندہی روزے بعدر دمیول میں جمور منطنت بآسانی قائم موسکی رومیوں کی سلطانت نے جمہوری بن کرخوب ترقی کی لیکن رومیوں کا سلوک مفتوح اقوام کے ساتھ استیدا دی اور ظالمانہ تھا اوراسی لیے اُن کی سلطنت ہیں زوال الخطاط في دخل يا يا ـ قرطاجنه ، مصرى ، يوناني او يعض ايشيا ئي اقوام بر روميوں نے ت بوكريش برب مظالم روار كه - إنخصوص عيساني مزمب اورعيسائي جاعت خاص طور پر رومی مظالم کانخت<sup>یم</sup>شق بنیای<sup>دا</sup> رومیوں کی روزافزوں فتوحات نے **ا**ن کے جنگی جذبات کوحدسے زیادہ اُبھارااور غلاموں کو بوعمو یًا مفتوح اُقوام کے افراد ہوتے تھے *س درج* ذليل كيا گياكه ج<sub>ه</sub> يا وُل سے بھي مرترين حالت ميں بہنجا ديا گيا۔ امنييں مظالم كانت**جاء بوي** ، کا زوال اوراُس کا یارہ یا رہ ہوکر ہریا د ورسواہونا تھا۔ بالاَترعیب اُٹیٹ نے فروغ ما الرهسي يوجائے كے بعد شرقى سلطنت عبيا إلى وما اوراللي من عيسائية تعيل تي يتن اب عيسائيت خالص عيسائيت ؟

بکد میسائیت اور بت بیتی کا ایک مجمومه تقاجس کوعیسائیت کے نام سے یا دکیا گیا مینون اقوام کے ساتھ ردی کما مقدعدل کا برتاؤ کھی نہیں کرسکے ۔ روبیوں کے ایک شور مقتن اور سحر گفتا رہا کم سسرد کا قول ہے کہ

" انسان سلطنتوں کی بنیاد ڈالے اور اُن کے قائم رکھنے کی کوشش میں سب سے نیادہ خلاکی مرضی کو ور اکر خوالا ہے"

رومیوں کے ذہنی قو کا دوگان کے اظافی حضائل سبسے زیادہ قوانیں بلطنت سے منامبت رکھنے دالے تھے عام طور پر رومیوں کے توانین سلطنت یونا بوس کے مقابل میں زیادہ عادلانا ای فطرتِ انسانی کے زیادہ متوازی تھے بتاہم قومی تغزلتِ وانتیاز اُن میں موجود رہا ۔ رو ما کے قوانین ملطنت میں مقابلویانی قوانین سے تضی جا لداد خانا ان حقق اورافواد کی اُزادی بہت کچھٹو خاتمی روما والوں کے آئین وقوانین سلطنت رو ماکو وسیع کرنے اوراقوام دممالک کو لینے زیرا نزار راہے کی قابلیت تزیادہ رکھتے تھے تمالات یونا نیوں کے کہ اُنہوں نے تحفی زندگی تک کو بھی قانون شرخت کی قابلیت تزیادہ رکھتے تھے تمالات یونا نیوں کے کہ اُنہوں نے تحفی تو می کی تاہم میں اُنہا تھے۔ کی گونت سے با ہم نئیں رکھا تھا اور زیادہ تر اپنے محدود مک اور تعضوص قوم بی کی تاہم میں اپنے تھے۔

الباراك عنولا يكرس كأقانو سلطنت

تاریخی ذراد نے سے پہلے بدنان قدیم کامشہو مقن الکیرگس گزراہے۔ اُس ذرا سے بیس ایزان کے صوبہ ابرائس کی سے تقت دھیا وہ اُدامی میں ایک خود وقت دھیا وہ اُدامی میں ایک خود وقت دھیا وہ اُدامی میں سے ایک تھا، الکی موست کیا کرتے تھے۔ دائیکر کر کا وقتا ہت ہر دو لیا کہ کا میں سے ایک تھا، حب نوت ہوا تو لائیکر کر کو وقتا ہت ہر دو لیکن اُسکٹ کر کے خود اُس کی آبائی ہے لیے یا وہ اب ترک کر کے خود اُس کی آبائی ہے کے لیے یا وہ اب میں مار شام، ایشیا ئے کو چک اور اُلی وغیرہ کا سفرافتی ارکیا اور اِن

تام مالک کے قوانین ملطنت کا بطر غور موائنہ کیا اوران مکوں کے علما حکما سے فین صاصل کرنے من طلق کوتاہی منیں کی بعض روایتوں میں امس کا ہندو منان تک آنا اور یماں کے علماء سے من بھی بیان کیا گیاہے ۔ اس طبع عرصۂ درا ز تک اپنے ملک کی سود و مبیود کے لیے ایک بہترہے بترلائيعل ليكرواي آيا اوريونك إلى فك أس معوش اورأس كى بدر دى وطن مو بخوبي آكاه سے اور اُس اوار واسلطنت میں پہلے ہی سے کافی رسوخ واقتدار حاصل تھا لہذا اُس نے کہتے بى لى كى كى كى الكام لى المنظام المنطانية الدونفام اخلاق ومعا شرت بيش كيا اوراس يرعماد ركا می شرع ہوگیا جس کا نتیجہ یہ جواکہ پانسوسال سے زیا وہ عرصہ تک لائیکرگس کے نظام برعا مل رہے کے سبب اسیار ٹاکو خصرف یونان کی تام ریاستوں پر فوقیت عظمت حاصل دہی ملکہ نَّام دنیایی شهرت وعزت هاصل جونی الائیرگس اینے قانون کی وجسے مشاہر عالم مس شار ہوتا ہے۔ لائیکس نے یہ قوانین کس ز لمنے میں بنائے اوراسیا ڈاپیں رائے کیے اس کا بالکل صیح اورتقيني طور يرتعين نهيس كيا جاسك ليكن غالب كمان يدسب كدلائيكركس حضرت عيسلى على السلام اتھ سوسال پیلے گزراہے۔ اُس زیانے میں بینان کے با شذے ایا آو دیوتا کی پیش کرتے تھے ج كاستدولفى بمالر بدواقع تقادلا يُكركس في بي إين مُكوره مفروسيات سدوابس أكراق والفي مندرمي بينج كراسخاره كيا اورولال سے اجازت ملفے كے بعداينے توانين كواسيار اوالوں كايتوك الهل بناني كامياب بوا-

(۱) لائیگرس نے یا دخاہوں کے اقدا رکومرودادوکم کرنے کے لیے اسپارٹا کے بیٹی اٹھیگر نتخب آدسیوں کی ایک کونسل بنائی اس کوشس کے اختیا دات پاوشا ہوں کے اختیا دات کے کم نتھے۔اس طرح عوام کو یا دفنا ہوں کے خلاف شکامیت و بغاوت کی ضرورت ہی ذرہی۔ دملی اس کونس اور یا دشاہوں کی جا بیت حاصل کرنے کے بورو ٹیکر گس نے آلائٹ فرزیا لئے کے کم کرنے ادربادگی بیدا کرنے والے احکام میں فاؤند کیے بیان تک کرشا ہی جسالے اور دریا رہے ممکا یا دیا نی نے کی شاک موشکوہ کو بھی جمع کی لوگوں کے مساکن سے شاہ بنا دیا۔

دمم، غیر نقولہ جائدا د کی اس مها و نُقِسم سے فارغ ہوکراس نے جا اُدا دِ نقولہ کی بھی مها و فسيم ضرور سيحبى اس كے ليے يتركس على سل لا كائى كرجاندى سونے كرمكوں كومروك و ناجائز قرار در کرد ہے کے سکے کورواج دیا گیا۔ جاندی سونے کے تام سکے لوگوں سے لیے يك - يولو ك كميك اس قدروزني اوربيك بنائ كي كربين مي الفرنول كرمواوي قمت کے سکتے رکھنے کے لیے ایک بڑی کو تھری درکار ہوتی تھی۔ یہ لوہے کے رویسے ایک جگر ے دوسری جگزشقل کرنے کے لیے مبلوں، گڑھوں اور گاٹا یوں کی صرورت میش آتی تھی تیجہ یں واکرچوری اور رشوت وغیرہ کاخود بخو دانسدا د ہوگیااور دولت جمع کرنے کا شوق لوگوں کے دلوں سے جا آ رہ یہست جارامیری غیبی کا امتیا زا گھر گیا اور مال عرولت کے اعتبالیے سب مهادى بوعمة بيروني مالك ساسيارالى تجارت اورتعلقات منقطع موسكة بلك كيدا جوملک کے لیے کافی تنی ملک ہی میں رہنے لگی غیر ضروری صناعیاں عیش و عشرت کی زغیب ولانيوليا وونزاكت نفاست بيداكر نبوالياسان فناجوكم ادراسيارتي لوكوب يحضوص خالم جولائكرس فيداكرف جاب دوسرول كالرس محفوظ بوكية اورجفاكش وسيام بازندكى کے لیے سوئتیں میسرائیں۔

 دربیتی عیش بیندی کوفاکرنے کے بیدلائیکٹس نے بیقانون جاری کماکہ تام مردا کا تقهم كى سا دەغذا لى كرايك حكمة بيڤر كركھائيس بينا پخىر محلة بس ايك با درجيجانه اور ڈائنگ كے ا نائم پواتنخواه داربا ورمی مقررقهم کاربا ده کهانا تیاد کستے اور وقت مقروه پیسب لوگ ایک <sup>بی</sup>ک وشرفوان يربيطه كركهات ياس باورخجاني شرخص كومقريه وزن كاغلرائهما بان بالإنهامالانه واض کرنا بٹریا تھا ۔مردوں کے لیے گھروں میں کھانا کھا ناجرم قرار دیا گیا یسب کوسا تھومل کر لعا اا ورخوب بيث بمركها الازمي تها - الركوني تفس كها الكم كها آتواس يعيب لكا بإجآا -س كتفيرى مان كركس حيس كرهوي توكها النين كهاليات اس كهان كى مساوات نے بہت سے لوگوں کوشکایت کا موقع دیا اور لا ٹیکٹس کے خلاف شورین بریا ہو لیجس میں لائرگس کی ایک آنکه بی گئی۔ مگر آخر کاروه این اس تجیز میں بھی کامیاب بوا اورلوگ عادی ہوگے۔ اس مشترکہ با دیجانے اور وسترخوان پر میٹھنے کے بھی کے تواعد تھےجن کی تفصیل غیر منروری م ( ٢) رات كوروش ليرُحيلنا قانو بُمعيوب مقاله مذهب من بلا كلف جلينه يعرف ورخطرات سے خوت زدہ نہونے کی فوجوانوں کو خاص طور ترجیعم دیاتی تھی۔ اوکوں کوچوری کراسکھایا حِآا تَعَالَيكِنِ الرَّحِورِي كِنْتِ بِوك وه يُرَثِ جائبِي تَوْامَنْي سِخت سزا ديجا ني تَفَى تأكه وه وتَمِن رکامیاب چھاپہ ارنے اور نقصان بینجانے کی فابلیت پیدا کرسکیں ۔قوت برداشت کے بڑھانے کے لیے مختلف تدا ہزر بیٹل لائی جانی تھیں ۔خاص خاص تبویا روں اور تقریبونیں الركوس كى قوت برداست كاستحال ليف كيا أن كيم براس قدر كورك لكاف تھے ک<sup>و</sup>یص مربھی حاتے تھے ۔ یہ کام اُن لطکوں کے والدین کی موجو د گی میں ہوتیا تھا وروہ دیکھ دیکھ کرنوین ہوتے تھے ۔ جفاکش اور صعوبات کے سے کی شق کے لیے ختلف قسام كے مشاغل وكھيل دائج كيے كئے تقے ـ

رے) دا زدادی گھلیم کے لیے ابتداء سے تعلیم دی جاتی تھی اورکوئی اسپارٹی مارنے کا اختار نے کوکسی طرح المالیس کرسک تھا۔ س کے لیے بھی ختلف امتی ایسا ورخشاف بداہر

اورعزت افزائيون سي كام لياجا آلتها-

د۸) ہمسا یاوررقیب فیمیں اسپارٹا والوں کے فنون جنگ و رطرقیو بنبردآ زبائی موقطت د پوئلیں اس کے لیے ایک ضابطہ بیمی وضع کیا گیا تضاکہ کی ایک ہفتیم سے ارباراؤر دیر میں میں اور مجمل میں کر میں کر میں کہ

تك المرائجيك جارى نردكها جاك-

ر 9) لائگرگسنے نیوگ کی خلاف نظرت بھیائی کوجائز دکھا تھا۔ اس سے جوزہ قاد نے شوہر کو اجازت دی تی کہ دہ اپنی بیری کو کسی دوسرے مرد کے پاس حا ملہ مونے کے لیر پیسچے اور بیر بھیائی اور دیونی صرف اس لیے گواراکرے کہ زیادہ تندرست بھیصاصل ہوسکے پنز شخص کو بہر وقع بھی اس کے قالون نے دیا تھا کہ دہ کسی عورت کو خوبصورت جسین دیکھ کرائس کے خاوندے عارضی ہتھال کے لیے مانگ لے۔

(۱۰) لائیگرگسنے بخی پریجائے ہاں اب کے قدم کاحق فائق رکھا تھا۔ سرایک بچہ پیدا ہونے کے بعد تقریبا کاروں کی ایک جلس کے ساسٹن پیش ہوتا تھا۔ اگر اُس کے اعتماء مضبوط ہونے اور پیچ کے تندرست وطاقتو را دہی بننے کی توقع ظاہر کیجاتی تو بچیرورش ہونے کے لیے ماں باپ کو واپس دیا جا آما وراگر اُس کے اعضاء کمرور نظر آتے اور اُس کے طاقتور اور دیگی آدمی بننے کی قوقع مذہوتی تو اُس کو فوا ہل کر دیا جا آ۔

دال) تمام دہ اعمال دانعال اوروہ پائیس عیب قرار دی گئی تیس جوسا دات کے خلا اورامیری غزی کا اتیا زیدا کر خوالی موں ۔

۱۳۱) ہرخص کواپنی 'زندگی کے مقاصد نوڈ شین کہنے اوراپنی حسب پسند زندگی بسر کرنے کا اختیار ندیقا بلکہ وہ لینے تمام اعمال افغال میں مقاصد فؤی کو تقویت پہنچا نے اور لینے آپ کواپنی قوم کا ایک خادم سیمینے کے لیے مجمور تھا۔

رسال ابارٹاکے کسٹی کو ملک سے ماہر سروسیاحت کی خوص سے جانے کی اجاز دیجی اور ذیا ہر کے کمٹی کو س کو ایس کے کی اجازت تھی۔

ر**۴۶**) قانون نے یکی اجازت دی تھی کہ اسا رتی نوجوانوں کی ایک جاعت علا جکومت سے ائیٹنس راجا زت نامہ عاصل کرکے ہلاٹ قوم کے لوگوں کا رجو کا شتکاری وخدمت زاری کے کاموں مرتعین اوراسا رقی لوگوں کے غلام تقفی شکا کھیلیں اور اُن مے گنا ہو یرمبکہ وہ کھیتوں میں مصروب قلبہ رانی موں حلہ آور موکر قبل کریں اور اُن کے مرنے اور ترہینے کا ٹا شا ڈکھیں یعض اوقات اِن پرنصیب ہم**یلاٹ قوم کے لوگوں کوشراب بلاکراور <del>مر</del>** زیا دہ مخور بناکر شرکے گلی کوچوں اور بازار ول میں پھرا یاجا آیا اوران کی اس بُری کالت کا تماشا د كھاكروگوں كو كثرت شراب خورى سے نيچنے كى ترغيب ديجا تى تقى -لائيكس ك موره قوانين في اسيار في لوكون برحنكي جدر اور فوي صلاحيت بدرطاتم یدا کردی تھی ۔ان کے عیش وعشرت او رآرام طلبی سے دور رہنے کا مقصد بھی ہی تھا لیکن ساتھیں لک کے قدیم اور صلی با شندے جن کوہملاٹ کہاجا یا تھااور و تعدا دمیر توم سے كم نه تقے بكزرا وه تق اس قدر جوح و مذبوح بنائے كئے تقے اور أن يواس قدر ظلم و تم روا رکھاگیا تھاکہ اُس سے زیا دہ مظالم ایک قوم دوسری قوم پرہنیں کرسکتی جنگی خذبہ کی یا ری اوراین قومیں مساوات واتفاق پیدا کردیئے کے اعتبارسے لائیکرگس کی جیفتھا ہو ب وتوصیف کرسکتے ہولیکن جمال تک انسامنیت کا نعلق ہے لائیکرگس کے قوانین ہرگز يتوراهل زندگئ منیں ن سکتے اور نپوگ غیرہ کی ویو ٹی ویچیا کی نیطرت انسانی کوئسی طرح گوا راہمیں ہوسکتی۔ایاد ٹی عور تونکی اس حالت برجب فور کمیاجا آن ہے کہ وہ اپنے نتوہرونکے لڑائی میں باہر جانگے ببدا بخ غلاموننے بمبستر ہوکر قوم کیلئے بچے بیدا کرسکتی تھیں توان قوانین کے غیرطبعی غیرفطری ا در نهایت ہی نامعقول ہونیکا فتو کی صاور کز پیمریسی پھلے آ دمی کو اس نہیں ہوسکتا غالباً قوانین لائیکر کس اور ا سپارٹا والونے اٹر کا میجہ ہے کہ ماک یونان میں بعدے الایخی زیانے میں بھی طوائف پیٹی کی عور تو تھے ليؤميوب بنين مجعاجا بالتعاقديم زيانف كواك سيئة زيادة تتهور نطام خلال افعام تدن درنطام ملعنت كانمزم جوزياده موزياره مقبرنزائه سومعلوم بوسكراتها قارمين كرام ؤسليفهي سيمرابض باتيرا تيجي اوقال لتربيف فيج

کیکن مجموعی طور پر توجالی اشداور دخداشناسی کا شائبرا ورجزاو مزااور حیات بعدالمات کے متعلق ایمان بیقین کا کوئی مبلونظ منیس آنا - ہل وطن پرتنی او رفوم پرتنی کو صدکمال تک پسنچا دیا گیا ہج اور فعا مرہے کہ یہ عالم انسانیت کا مقبول نظام نہیں بن سکتا -

ايران قديم كانظام اخلاق اوقانوتين

قیم ایرانیوں کی تاریخ ناباب اور دوسرے حالک قاق ام کی ایران قدیم کے نظام ا اطاق و نظام تمدن اوراً ثین حکومت کی نسبت تقینی طور پر گیر نسی کما جاسکا تناہم قدیم ایران کی بھن تاریخوں زروشی مذہب کی بیض ناقص نا تام یا دو ہشتوں اور زبانہ مال کی کاوٹ و تعیق ہے چو پیر معلوم ہوسکائے اُں سب کے در پیر جہاں تک مکن ہے ایران قدیم کے فاہین تعدن اورائیری معلفت کا اندازہ کرنے کے لیے ایک خاک محق طور پر ذیل میں بیش کیا جاناہے جو کی لیک خقر و عرو زبانے سے متعلق بنیں ہے بلکہ مہ آباد سے لیرکر کیا نیوں کی سلطنت کے خاتم تک بینی سندر کی جاتی ہیں اُن کی نسبت یہ دعو کی تو بنیس کی اجاسک متعلق ہے جو بتیں ذیل ہیں درج کی جاتی ہیں اُن کی نسبت یہ دعو کی تو بنیس کی اجاسک کیرساری کی ساری ایتی ہزار اِسال تنگ بلاتر ہم و تیج بخساریان میں موقع دیں ہو اور اپنی کے در اید یک میں میں کا دیا ورائی دیکر میں نیا دہ تر یہ باتیں یا ڈیکٹی ہیں اور ابنی کے در اجہ میں در کہا جاسک کا کران و تو ہم میں نیا دہ تر یہ باتیں یا ڈیکٹی ہیں اور ابنی کے در اجہ میں در کہا جاسک کا کران و تو ہم میں نیا دہ تر یہ باتیں یا ڈیکٹی ہیں اور ابنی کے در اجہ تر کہا رائیوں کا زیادہ چو تکا ہے ہے۔

' دا ) قدیم ایرانی توحید باری تعالیٰ، رسالت و نبوت، دمی والهام او ریزا، و سزارک قائل سخے لیکن اُن میں سستار د پرسی، بُنت پرسی او راکش پرسی نے بھی ضرور دخل یا لیا تھا دمی ایران قدیم مینی مراً بادی زمانے کے ایران کی انسانی آبادی چار حسفوں میں تقیم متی بیشلہ مصفحت میں تہریوان مو بران، زاد ، علیا ، جو ندم بب اور قانون کے محافظ میں جم نے خال سے یہ لوگ مترک اور قابال فیلم تھے۔ اس پہلے سے یہ محرم وکرم لوگوں کا گروہ بریاں کہ لانا تھا۔ دومرے حصے میں خمروان وہلوآنان دیگئو آیں خال تھے۔ ان الوگوں کا کام عدل کا قائم کرنا بھل وہم کا دور کرنا اور حکومت وجانداری کرنا تھا۔ پیچٹرآن یا چیٹری کملات تھے جیٹر فارمی زبان میں سائبان کو کہتے ہیں بیان الوگوں کے سایمیں فلوق خدا زندگی مبرکر تی تھی تیسرے حصے میں کا شنگاں بیشہو ور، اہل حرفہ دغیرہ سب خال سے ان کو باتس کہتے ہے۔ اس فاری تھی میں ہیارا ور بیش کو کہتے ہیں۔ یا م اس بے ناک میں تعداد سب زیادہ لوگ خال سے تعین فارس کے تھی اس کے تعین ان کی تعداد سب فال سے میں خدشگا داور مزدور لوگ شامل تھے۔ ان کو تو دین یا سودی کہتے تھی اس کے کان سے مود قارین ماس ہوتی تھے۔ اس کو تو دین یا سودی کہتے تھی اس کے کان سے مود قارین ماس ہوتی تھے۔

(مع) قدیم ایرانیوں برجس قدر وخشور رہنیہ مبعوث بدے وہ قریم سب یا وشاہ د فرا تروانھی ہوئے مثلاً کیومرث اسیانک ، ہونتگ، اطہورت ، جمشدہ فریروں کمخسرو وغیرہ ہنا بریں نام فک ایران اور تعام ایرانی قوموں کواقوام عالم میں چصوصیت حاصل ہے کہ اُن سے بڑھ کر یا د شاہ پرتی اور کسی فاسیس بیا نی گئی۔ ایرانیوں کی یا د شاہ پرتی کی کوئی مثان اگر اس تی ہے تو ہندو ستانیوں ہی میں مل سکتی ہے اور ظاہر ہے کہ برڈر شان کی قدیم تالیخو اور شیقت ایرانی سل سے تعاق رکھتے ہیں اور میں وجہ ہے کہ ایران اور رہند و متان کی قدیم تالیخو میں یا دشاہ کو بھی رعایا نے مغول کرنے کی جزئرے بہت ہی شان ذنطر اسیکتے ہیں ور منظالم ہی فالم یا دشاہ کو بھی رعایا نے معول کرنے کی جزئرے بہت ہی شاندیں کی

(۳) ایرانیوں کی شاہ پرتی کا اندازہ اس طرح ہوسک ہے کر جمشد کے عبد میں مسیخھو نے خواب میں دکھاکدائس نے پادشاہ کے کسی فعل کونا پسند کیا جب آکھ کھی اُڈائس نے لینے آپ کواس خواب کی بنا، پرایسا مجرم خیال کیسا کہ تو دکشی کی اور زندہ رہنا گوا ، انرکیا ایک اور پادشاہ کے زمانے میں ایک بہلوان نے خواب میں دیکھا کہ ٹوس نے پادشاہ کے تم کھم کی خلاف ورزی کی

ب اس خواب کو بیدار ہونے کے بعد لینے دوستوں سے بیان کیا تو اُنہوں نے فور اُلُسے مل ر ڈالاجب اُن کو تبایا گیا کی خواب دیجھناا یک غیاضیاری چنرہے تو اُنہوں نے میساختہ ہو۔ وباكخواب كا دوسروں سے بیان كرنا تواختیار فعل تھا۔ رتم زابلستا نی حب كنوے میں گركم نذگى سے مايوس بواتواس نے ايك آه سرد كھيني اور دونے لگا۔ شاه كابل نے جو باسر كھرا تقاأس سے کماکہ تومرنے سے ڈرناہے رسم نے جواب دیا کہنیں مجھ کواپناا یک گنا غظیم یا دا گیا جس کی وجہ سے خالف ہوں وہ یہ کہ ایک مرتبہ کریکاؤس نے نا راص ہوکرطوس کوحکم ڈیا کہ وہ مِصْقَلَ كرف مي في قتل ك ليه كرون مُجَكاف سه الكاركيا اوردربارثا ي سي المُحْرَطِاآيا ا دن اہ کا حکم خودیا دشاہ کے لیے بھی بید د ضرحتا اوراسی لیے طوس نے بھی مجھے قبل کرنے کا الادہ تهنين كيا اور نبديس يادشاه رضامنديمي موكيا اورأ بينحكم كاغلطاو رناديست موناجي للمركم لما مکن مجھے اندیشے کمبیں خدائے تعالی مجھسے میری اس نافزانی کی بازیرس نکرے اور پھی اندیشہ ہے کہ میں طوس کا گنا ہ بھی کہ اس نے بھی نتاہے تکم کی تعمیل میں کو تاہی کی تھی میری می گرون پر نہ رکھا جائے ۔ اِن حکایا ت کو محض اس لیے اس جگہ درج کیا گیا ہے کان کےمطالعہ سے ایرانیوں کی شاہ پرستی کا بخربی اندازہ ہوجا ناہے۔

د۵) ایرانیوں کوهیش پرسی یخلفات اوراً لا کُش کی طرمت خاص طور پر توجه بھی غیر ۳ نوشی کامجی اُن میں خوب رواج تھا۔ ہمواروں جِشنوں اور صنیا فتوں کے مواقع پروہ اپنی سلیقہ شغاری اور قابلیت کی خوب نا کُش کرتے ، شراب و کباب اور خوش خوراکی کا تجوت اُوستے تھے۔

دا) هذیجه اپنیواوُل او خِنْگَی ٔ دمیوں کو مرجلس میں فوقیت و مرتری حاصل مدی تی تھی اُن میں امیروغویب کا امتیاز بھی بخوبی موجو د تھا۔

دے، ایوانیول میں حب بُت پرتنی وستارہ پرتنی نے زیاد، رواج پایا تو اُنہوں نے ستارد کے نام پر تجانے بھی تعمیر کیے اوران کو خوب آدامتہ و ہیرامتہ نبایا۔ ایرانیو رہی کی بُت پرسستی یز نافیوں کی ثبت پریتی سے مشا بست بھی رکھتی تھی اوٹیفن مراہم میں اختلات بھی تھا۔ (۸) ایرانیوں میں علما، کی طری عزت ہوتی تھی اُن کے علما دعمو ٹاعلم ہیدئت اور سالوں کے خواص فواف السے واقف بپا دشا ہوں کے مشیراور سالانتیو ہاروں کے مراہم ای طرح اداکرتے تھے جسے مزند ورشان میں بیمن۔

(۹) علم مہنسہ جراحی، طب اور بخوم کے علاوۃ کی فنون کا عام طور پررولیج تھا۔ جاووگرو کا ہنوں، فال دیکینے والوں اور اختر شاسوں کی بھی کئی نتھی۔

(۱۰) کاشتکاروں کے ساتھ خصوصیت سے رعایت کا برنا ڈکیا جا آنا تھا اور زرعی دینیوں پر باغوں پر بولٹیوں کے گلوں پر سالا نہ سرکاری ٹیکس یا الگذاری وصول کیجا تی تی ضاعو اور اہل جرفہ رکوئی ٹیکس نہ تھا۔

دا) پا دشاہوں کی مواری دکھوم دھام سے کلتی تھی۔پادشاہ کی طرح امراء اور سروامان فی ج اور صوبوں کے حاکم بھی دربار کرتے اور اپنے انحتوں سے اس طرح تعظیم وکریم سے مراسم اد اکرلتے تھے جس طرح یا دشاہ لینے درباہیں اداکر آنا تھا

ر ۱۲۷) غلامی کارولیج مجی ایرانیو ایس برزمانے میں موجود راہبے لیکن دوسری اقدام و عالک کے مقالے میں ایرانیوں کی غلاموں کی حالت بہت غنیمت بھی ۔

رسون جشید کے زبانے میں جانوروں کے مارنے اوراُ کا گوشت کھانے سے پرمیزکیا جانا تھا۔ اُڑھانو رخو دکسی بیاری یا اورکسی وجرسے مرجائے تو اُس کا گوشت کھا ناجا اُڑھا لیکن عمراً ایسے جانور کا گوشت جو بیاری سے مرسے اس لیے تنمیں کھایا جانا تھا کہ اسکے گوشت میں بیاری کا اثر ہوگا اور وہ بیار ڈال دیگا۔

رمهم)، فرروں کے زبانے میں خواسان کا صوبردار نملان نام ایک خص تھا اُس نے ایک و متھائی کئی وجسے قبل کردیا۔ فرمدوں کے جاسوسوں نے اس کی اطلاع فرمدوں کو پہنچا گی اُس نے معلاد کو کھاکو آنے خطاں و متھان کے قبل کرنے میں آئمین شاہی کی خلاف ورزی

ک ہے۔ مہلا دنے اِس تحریر کویڑھ کر مقال مجان کے بیٹے کولینے دربادیس طلب کیا اوراینی تموار اُس کود کرکماکہ جھے قبل کرے میراسر فریدوں یا دشاہ کے پاس بھجوا دے۔ دہفان زاد کے نے لهاكيس في لينه باب كاخون معاف كياليكن حلا دف عنت اصراركيا مجبورا أس كاسركُ کریا دشاہ کے پاس بھجوا باگیا فریدوں نے اس کے اس فیل کی تعرفف کی اور لینے قانون کے موافق اُس كے بیٹے كواس كى عجمة خواسان كا حاكم مقرر كيا -

( 10) کبھی کبھی د زیروں، شہزادوں، امیرو*ن اسپد س*الاروں سے شاوایون غلامول<sup>ی</sup> ا خد ترکار در کی حذمات لیتااوران کو بیادہ اپنی سواری کے ساتھ دوڑا تا اگروہ لیے غلاموں اور فدتنگاروں سے خدمت لینے میں اس اِت کو لمحوظ رکھیں کہ غلام وخدتمگا کرس قدرمحنت م

جفابر داشت كرسكراب \_

د ۱۶)نسب ادنس کے امتیاز کی وجہ ایرانیوں کے ادنی طبقے اورادنی ہے کے لوگوں کو ترتی کرکے اعلیٰ مقام پر پنچنے کا موقع ہنیں مار سکتا تھا جد ہوں کی گورنزی ادر فوج کی سبيالارى يمنسل بدنسل خانزلوں كى درانت يمجى جائى تتى نيس مقطع بونے يا اولاد نيس کے دیوان موجانے یاکسی حت جرمیں بتلا ہونے پرسرداری کسی دوسرے معزز فاندان کے ببرد ہوتی تھی۔

(4 ا) الرُّكُونُ سيابي لِالنَّهِي ما راجاً مُقاقِاً مُن كِيمِيا مُكَان كِي عزت افزائي ود لِحِينُ يادشاه كىطرف سے كيماتى تقى اور شجاعت بهادرى كے ظاہر مونے يرساسى كوخوب الحام و اکرام حکومت کی طرف سے مآ تھا۔

(٨) عورتين غيرمردون سے برده كرتى اورعومًا فامحمول سے جُوار مِن تقين اس ليے كرتا بى لحلساك كحدبلي خاجيسراؤل كى صرورت بين آقي عى اورشاى زنا خانون بي خادم عورتول اورغاج سراؤل ي كاذكر الهديم مردفة مكارول كاكس در سيس آيا-

(19) یا دشاہ بلم کا مرتبہ ای طرح تام عورتوں سے بلند ہجھاجا آتھا۔ جیسے پادشاہ کامرتبہ

اتمام مردول سے فائق ہوتا تھا۔

روس) دربان وپاسبان اورچوکی پیره مجی شاہی دربار، شاہی محلات اور مرز با نول اور

امیروں کے درواز وں پر عقائقا۔

رَامِ)، عایا کے مقدمات کو پا دشاہ عمو اُنودیا اُس کے مقرر کردہ اہلکا فیصل کے تقے اور

مدل وانصات كورنظر وكماجا ما عقا-

دس مل با دشاہ لوائی کے دن چزتیب فوج کی فائم کرا اورس سردار کوجال مقرر کی عوال اس ترتیب کوسرداران فوج الوائی کے ختم ہونے کے بعد تک بھی قائم رکھنے کی کوشش کے قائم

رمعام)، ایرانی لیغمفتون شهرون کی غیرمصانی رعایا کوعمهًا امن دینے اور کم شاتے متھاور امان طلب كرنے والے كوعومًا امان ديديتے تھے

(٢ ٢) تجادت كے ليے بجي أس لك كے حسب صال سونتيل يوان ميں موجود تيس - تا جر وك وبابرت تق اول أس شركه عالم ياده شاه كحصورها صريركانيا بال تجاريث كماح تھے۔ تاجروں کے جان وال کی حفاظت سلطنت کا خص تھا یشرون میں کا دوال سرائے

(١٥٥) ايراني جوث بولغ كوعيب جانة تق اور قرض لين كويى اى ليه بُراجات تے كةرصنداركومبوراجوث بوانايراب

را س بیاه شادی کو وه اس لیصفروری سی تقد که بقا مضل ایس سعمن بد زندد وستاين نكورى كه وه كرسي براب جوادلاداور بقائ نسل عرومب-(44) سكندركي عل آورى كے وقت ايران مي داك كا محكمة قائم تقا

(٨٦)، برصوب بين ايك مرز إن اورايك قوجي افسر با دشاه كي طرف سي مقرر موتاتها -

## هناوستان كمقنن منومهاراج كاقانون

مندومتان کے مشہولاً فاق مقنّ مومه اراج کی کمّا ب منویمرٹی کو ہندولوگ ایٹا مایہُ ناز فانون تدن وافلاق ومعاشرت اوردهم ماستربتات اوراس كوعام طورير ويدول كى طرح فامل عزنت وتکر م مفین کرتے ہیں جسیا کہ پہلے بیان کیاجا کیکاہے ۔ منوحماراج کے زما كالتين كرنا آسان كام سيس بعض مورخول في تومنوي مالاج ك وجود اوران كي تحفيت می سے انکارکرے اُن کو ایک فرضی وجود بتا یا اور منوسمرتی کو مبندوستان کے حملت بریمنوں كتصنيف مفهرايا يبحس كمختلف اجزاد فتنلف زمانون سنطحه يكير ليكن بم كواس محث میں بڑنے کی مطلق صرورت جیس منوسمرتی موجودہ اوراس کا اقتباس وال میں واسع لیاجا آیا ہے۔ اور زنوسرتی کوچھ سات سوسال تل سیح کی مرتب شدہ کتاب فرص کرلیا ہے۔ بعص مورضن نے اس کو ذموسال قبل سیح کی کتاب تبایا ہے۔ ذیل کے اقتباس میں سراک د فدیا قانون کے خاتمہ بربواله اس طمع درج کیا گیاہے کہ اوپر کا ہندسہ کتاب کے باب با ادھیا كانبرب اورينيح كامندسداس إب كمنتربا وفدكالمبرظام ركياب

۵ ، جنید بوجانے کے بدوید کی لیم سے فارغ جونے تک برا بر میک انگ کر کھانے الاسلاماري رساعاجي ( المرا) (٢)شودرصرت اینی ذات كى اللى سے اوروليش اینى ذات اورشودركى اللكى سے اور جِمتری اپنی ذات اورونیش اور شودر کی لوگی سے اور بریمن چاروں ذاتوں کی لوگی سے اثادی کرسکتاہے۔ (ﷺ) (٤) سفود كى لاكى كواپنے بينگ پر تھانے سے بيمن زك ينى دونن ميں جآنا ہے اواس سے لڑکا پیدا ہونے سے دھرم کرم سے الگ ہوجا آے ( 17) (٨) بريمېنور کې منڈلی سے گرا ہوا بريمن جقتے بريمېنور کو پوجن کرما ہوا ديکھيا ہے استفريمينو کے کھلانے کا نواب دا آاکونس ملیا (سیر) (٩) اندها، كانا برفيد كوره والا، راج روكى -ان سبك ديجيف بترتب السله ٥٠ ٠٠٠ ، ١٠٠٠ برمن بهوجن كرانے كا تواب بجوجن كرانے والے كونهيں مآلا ريين (١٠) كاني، كَلِيِّي ، الكعفوز ركه والي كوكهاني كيودت كال دينا جاليب رسَّتها دا ا) خِدْال ،سور ، مرفا ، کہا جیصن والی عورت ، نامر دیرسب بریمن کو پھوجن کرتے ہوئے مز (Pun) (Pun) ر17 ويدكي سنك ، بانس كى لاعلى، بانى سى بعرا بوا في جنيد وسون كى كندل سيشايخ یاس رکھے رہیمی دسوا) دن کوشال کی طرف منہ کریے اور رات کوجوب کی جانب مُنہ کرکے باخار بھری (١٦٨) الكر ، مورى ، موم ، يا في ، بريمن ، كائ - إن سب كود يكف بوك يا فار بيشاب ذکیرے (مالی) (۱۵) گاؤں یا گھریہ دونوں سب طرف سے گھرے ہوئے ہوں تو دروازہ بھیوڑ کا ورطل

(18) گاؤں یا گھر ہے دونوں سب طرف سے گھرے ہوئے ہوں تو دروازہ چھوٹر کو اور طن سے بھاند کرائس کے اندرنہ جائے اور وات کے وقت ورخت کی جڑمیں ندرہے دیہے ، (۱۷) كيليے يا ؤں موكر كھوجن كرنا اچھاہے گريكيلے پاؤں موكرمونا منع ہے۔ پاؤں دھوكر كترفن كرنا عمر كوئيرہ ناہے (بع

(۱۷) غصے سے لینے یا دوسرے کے سرمیں زمارے اور بالوں کونہ کھینچے اگر سرمیں تیل لگا کراشنان کرے تو میکرسی اور عضومیں تیل نر لگائے دیکہ

(۱۸) افلاس ہو نے پر بھی اپنی مقدری شکرے مرتے دم تک دولت کی تماریکے حصول دولت کوغیرکس نہتیجے (پہلم)

(19) على كراف والى اورين والى عورت كايموا بواكها ما د كماك (يجيب)

(۱۰۰) نٹ، درزی، اوہار، کلال، دھوبی، زگریز جس ہورت کے گھڑی دوسرا توہر سر متودر بچار، دال بنا نیوالا ، متحبار شیخے والا - اِن تام لوگوں کا کھانام گزینیں کھانا جاہیے ان کے کھانے کھال، ہڑی اور ہالی کی طرح نا فابل خورش میں (مہرہ ہیں اور)

(۳۱) اچیچیزی بغیر بزرگول اورهالمول کو طلائے اکیلا کھی نہ کھائے اور تیون کے لائق چیزول کو بون کیے بغیر بھی نہ کھائے اور دیوتوں کو دال دیے بغیر گوشت کھی نہ کھائے وہے ، ۲۲۲، نامن سے نوج کر کھانے والے ہا زوغیرہ ، پانی میں ڈوب کھیلی کھانے والے جانوا تقسانی کے گھرکا گوشت اور مو کھا ہوا گوشت نہ کھائے رہے ،

(۲۳) پرکش ام سنسکار سے جوگوشت بچاہ ادر مگیہ میں بُون کرنے سے جوگوشت بچاہے ان دو نو ق م کے گوشت کو کھا ما چاہیے اور بریمن کوجب گوشت کھانے کی خواہش جو قوشاستر کے قبلم کردہ طریقیے سے کھائیں دھیے،

(۱۳۳۷) کھانے کے لائق چا ٹوروں کو کھانے سے کھانے والے کو کو ڈی گن ہنیں ہوتا، اِس لیے کہ کھانے کے لائق جا ٹوروں اور کھانیوا لوں کو برہای ہتی پیدا کیاہے (<u>ھ</u>ے) (۲۵) ہبت چوٹے بچوں کو حب دہ مرحائیں آگ میں حلانا نہیں جاہیے بکرنے بھل میں کئی کئی کی طبح چھوٹا تا چاہیے کو نکر اس سے بدلو چھیلئے کا افریشہ تنہیں سے ( چھ) را ۲۹ راجد الردن مرا بوقو تام دن اوراگر رات میں مراجوقو تام رات اس کے راج پر رہے والی رعیت کوسوگ کرنا چاہیے (جھ) (۵ ۲) جوجو ان چھونے کے لائن بیں اُن کے چڑے کا برتن اور ہانس کا برتن ان واؤل کو اِی طرح پاک کرنا چاہیے مرح کچرے کو پاک کیا جانا ہے (جھ) (۸ ۲) جو بانی ایک گائے کی بیاس مجھانے کے قابل مواور نایاک چیزاس میں شامل نہو

(۳۸) جوبانی ایک گائے کی بیاس مجھانے کے قابل جواور ناپاک پیزائس میں شامل ذہو اور اس میں رنگ د بوز جواور زمین پر قائم بودہ پاک ہے ( رہوں)

(٢٩) ت كرنوالا اوردستول كى بيارى والا شنان كركمى كاك (جهم)

(مس) حب آدی بوارها بدجائے اوراس کے بدتا بھی بدیا ہوجائے تو وق کی میں جاکر قیام کرے اور بوی کو بیٹے کے سرد کرجائے یاجگل میں ساتھ لیجائے ( بولیم )

یوی توجیعے کے سپر دارجائے یا بھل میں ساتھ لیجائے (ہوجہ) ایکر بلطنت

نطت را) جونک سب طرف سے خونناک ہے اوراُس میں راج بنیں ہے اُس ملک کی حفا کے لیے برہاجی نے راج کو پیدا کیا ہے - (﴿)

(٢) بوآدي شاسر كاجانے والا اوراشاروں اور قبافوں كاسبھنے والا بواس كوراجاب ا سفيرنائ (م)

دس، دزیرکے افتیاریں سزلہ اور سزاکے اختیاریں انصاف ہے، داجہ کے اختیاریں خزا نداور داج ہے بیفیرکے اختیاریں صلح وجنگ ہے ( ہے)

رسم، قلویس بین والالیک کما خالینیچ رہنے والے سوآد میوں سے جنگ کرسکتا سپواور قلویس رہنے والے دی نیچ رہنے والے دس ہزاراً دیموں سے جنگ کرسکتے ہیں اِس لیے راج کوفاد بنانا چاہیے (2 کے)

(۵) قلد کے انر رتبھیار، دوات ، کما ندا راسواری ، برئین ، کادیگرد گھاس ، پانی ایندھن موجود رہنا چارہے رہنگے )

(٦) راج کافرض ہے کہ بہت ہی ہم کی قربانیاں کرے بہت سی خیرات کرے اور دھا کے واسطے بریمنوں کو مکان اچاریاتی ۔زیور کیرا وغیرہ دے (ج) (٤) جنگ مين ابت قدم رينا ، رعيت كي پرورش كرنا ، بريمون كي خدمت كرنا-يتين كام راج كرب سے زيادہ أرام دينے والے يس ( مر) (٨) رئة، كُفورا، إلى جيرى، دولت، چاريايه، عورت اور جاندي سوف كعالاً (٩) مونا، چامذي ، زمين ، غورت وغيره بوعده چيزين نتج بور اُن كافيح كرنيوالاين راحركو دے (کھ) (٠١) لاج کے عبیب کو دوسرا زجانے گر راجہ دوسرے کے عیب کوجان لیوے جس طرح کھواا سے اعصاد کوھیا آہے اس طرح داج انے عبب کوھیائے ( ایج ) دان راجه کا فرص ہے کہ بھلے کی طرح اپنے مطلب پرغور کرے بٹیری طرح طاقت کا اظهار ارے بھٹ نے کی طرح بیزوں کولیوے اور خرکس کی طرح بھاگے۔ (جم) (۱۲) ماجکوچا سیئے کدلیا قت کے وافق کسی کوایک گاؤ کاکسی کودس گاؤں کاکسی کو بين كاؤن كاكسى كونلو كاؤن كاكسى كونبرار كاؤن كاحاكم نبائ ( 3) رساا، گاؤں میں کھے وار دات ہوتو گاؤں کا حاکم بام شکی دس گاؤں کے حاکم سے کیے اوروہ میں گاؤں کے حاکم سے کیے میں گاؤں کاحاکم موگاؤں کے حاکم سے کیے اورو° برارگاؤں کے حاکم سے کے ( اور ان د ۱۲۲ بردوز بوصقد راجه کامثل المج اوریان اور لکڑی وغیرہ کا دُن کے سے والوں لینے کے لائن ہے اُس کو گاؤں کا حاکم لیوے (ج) (A) دس گاؤں كا حاكم باره بليون كى مقدارك موافق زمين لينے گزارے كے واطح لیوے اور میں گاڈن کا حاکم ما کھ بیلوں کے موافق لیوے اورسوگا ڈن کا الک ایک گاؤں متوسط درہے کا لیوے اور بنراز گاؤں کا مالک ایک پورہ پینے گزارے کے و مطولور گاؤی متوسط درہے کا لیوے اور ایک مکان را اس راج ہرایک گریں ایک آ دی جوتام طلبوں کا سوچنے والا مجو رسکھے اور ایک مکان بڑا او پنیا خوفاک تکل کا بنا وے اور وہ مکان ایسا خوبصورت ہوجیسے متاروں میں چالم ہوتھیں اس و اسطے (۵) راج کے اکثر شہدیدار دوسرے کا مال لے لیا کرتے ہیں اور نظالم ہوتے ہیں اس و اسطے اُن کے باغض سے میت کی حفاظت کرنا راجم اور وزیر کا فرض ہے رہے ہیں ا

(۱۸) جس طح جونک بھر اور معیونرا پر سب کھانے کے لائق چیزوں کو تفو ڈاکھاتے ہیں ای طح راج اپنے لک سے مصول سالا نہوڑا افتوڈاکر کے لیوے دیکی

(14) درخت، بانس ، شراب ، تلمی خشود ارجیزی ، ادویات ، رس ، بعول برخ ، بطل تیا ساگ ، گھاس ، بچرا ، بانس کا برتن ، بران سب کے نفع میں سے رام بچٹا حقد لوڈ تا آگ (۲۰) راجه لپنے راج میں بچوٹے آدمیوں سے بھی تقولاً اسا ساگ پات بطور محصول سالتمام میں صفود رابوے (۱۲۰۲۰)

رامل) پہاڑیا بالا خانہ باجنگل وغیرہ حقام خلوت میں پیٹر کوصلاح بگاڑ نیوائے آدمیول کو دور کرکے حکومت کے کامول میں مثورہ کرے (پہلے)

رسوس) جب لوا نئے کے بعداینے نقصان کویقینی دیکھے اوراُس فقت تفوراہی نقصان دیکھے قورشن سے سطح کرنے (بجر)

(۱۳۵۷) حب اپنی طاقت کوزبردست اوراینے آپ کوفالی تردیکھے تو دشن سے بگا از کرے اور سط تو اڑھے )

(۲۲) جب اپنی فوج کورد را و را در با بهت دیکھے اور پیشن کی فوج کواس کے برخلات قو فراً دہش پریٹیطانی کرے رہے،)

(۲۵) جب یہ جانے کہ ویش کے مقابلہ سے بھا گن پڑیجا توجلدی سے کسی طاقتو اور دھراتیا راج کی پناہ لیوے دھے (

را ۲ ) راجکوچاہیے کراس قسم کا انتظام کرے جس سے دوست دشن اور عام آدمی راجس المے نہوجائی (مل) (٣٤) بثمن کے نوکروں کوھ طرح مکن ہواپنے اختیاریں کرکے اور مثمن کے فک مطابوں معضے کے بعد حرفهانی کر دے (مرا) (۸ ۲) کُشتر تبیسید بینجال ،سوسین - اِن ملکوں میں جاؔ دمی پیدا ہو ہے ہوں اُن کو آگے کے جنگ کرے کیونکہ پرلوگ حصلے والے ہوتے ہیں (<del>سک</del>ھا) (۲۹) دوسرے راجہ کے وزیرا ور خاندانی لوگ جونو دراج لینے کی خو اُمِش رکھتے ہوں أن سب كوجور تور لل كراين قابوس كرے اور قيا فدے معلوم كرے كر قابوس بوئے يائيں جب اطمینان حاصل بوجائ توج طعانی کرے در 18) دوس راع علن وزيراور ذي لم بريمنول كومراه كركميري بي داخل موسيها مي ميكونواه کھڑے ہوکر دا ہنا ہو تھا کھا کرسا دی پوشاک اور زیو رہین کر کارپر دا زان سلطنت کے کام<sup>وں</sup> (c) (c) ( ا) راجر کوچلہیے کر ملک وفت وعلم وطاقت کو دیکھ کرچرموں کو درجہ بدرجرسزائے مناسب د۲) زیردست آدمیول کو زبردست آدمی میناشکل کردی اگرراج کی خفلت سے جرم لوگ رس اگرسزاندی جائے تواجعے آدمیوں کی دولت تام برمعات جین لیں دیجی رممى بصفة جا نداديس بسراك لائتيس باك أدى الوان بي سراك خوف جا زار کام کرنے کی طاقت رکھتے ہیں رہم) (۵) جِنے آدمی شوت پرست و حاسد و دغابا زاور تیج بین وه سب سزابی سے ماسے جا آین

( ۲) جو ماج شامتر کو نئیس جانتا وہ منوانئیس دے سکتا لا مذہب ہونا راجد دراً س کے رشتہ وارد کو الک کر دیاہے رہائی

د) را موکوچاہیے کہ لینے راج میں انصاف سے چلے اور دشموں کو سخت سزادے اور دفاد آ دیستوں کے ساتھ مرباجی کرتا رہے اور کم تصور والے بریم نوں کو معاف کرتا رہے اس سے لینے راج کی تصبوطی اور خالفوں کو خوف رہتا ہے دیتھی

(۸) چدی ها کم کے روبر و کرتا ہے اور مدعاعلیہ کے سامنے پی پینس بولنا وہ بولار کا بڑا جوٹا متصور پوکر میا انداقت س کے لائن ہے۔ (شھر)

9) عورقول کی گواہ تو رتبی، بریمن کے گواہ بریمن بھتری کے گواہ چھتری، ویش کے گواہ دیش اور شودر کے گواہ شو در ہونے چاہئیں درجہ)

وا) عدالت وگواه گوانی دے کر آئے اور سات دن کے اندر بیاری ۔ آگ لگنا، رشد دار کی موت ، ان میں سے کوئ ایک ریخ کو پنچے تو وہ گواہ اُس فرضے کا جس قرضہ کے مقد میں اُس نے گوائی دی ہے دموال حضہ ڈنڈ دیوے دہے)

راا) مقدمے میں گواہ نے اور مدعی یا مطاعلیہ کوقعم دلانے کی ضرورت بیش کے نویمن کوسچ کی تھی بھیتری کو صواری اور تجھیا روں کی تھی کویش کو گو اور نیج اور سونے کی قیم اور شو در کوتمام پایوں رگنا ہوں) کی قیم دلائے رہے ا

د ا ا اُکُرِکِی جُرم کوسُرُ (دینے کی ضرورت بیش آئے توعفوتناسل بھی ، زبان ، دونوں گھ دونوں پاؤں ، دونوں کان ، دونوں آنکو، ناک ، جا ابراد ، جم یددس سزاکے مقام میں پھتوا رسول) بؤسراکے لائن ہے اُس کوسزا ، دینے سے اور جوسزلے لائن بنیں ہے اُس کوسزا دینے سے را جراس جمیں منام ہوتا اور دکھر پانا ہے (ہڑ)

(۱۲) خاذانی درت یا عده جوا بر کوارکو کی جُرائے تو اُسے قسل کر ڈالنا چاہیے در شہری (۱۵) ج جو دفقب زن کرے دات میں جوری کرتے ہیں اُن کے دونوں واقع کا شکر کاکٹر تشهیرگزاچاہیے۔جوچوا دّل مرتبدگرہ کائے اُس کا اُنگوٹھا اورانگو تھے کے پاس کی آنگلی کاٹنا چاہیے ، دوسری مرتبدات کا ب جرم ہو تو ہاتھ یا پاؤس کا ثما چاہیے او ترمیسری مرتبہ تس کرنائنا' ہے <del>(س کیورو</del>یو)

ربهن كي ضيلت

دس برس کا برتهن اورمورس کا چھتری دونوں آبس میں باب بیطے کی طبع میں ان میں برتمن بجائے باب کے اور چھتری بجائے بیٹے کے رہے (سام)

(۱۲) بریمن بھیتری ویش تینوں یوسے کوئی اگر بریمن کو مار ڈولنے کی نیت سے بھیا (افحاً اورما دسے مغیں قدیمی سوبری تک نرکھ دینی دونرغ میں دمیگا ۔ اگر فقسہ کرکے قصداً ایک شکنے رہ میں بھری کوما درسے تو امیر حجم تک یا چینی کہا گدھا وغیرہ کے جم میں بسیدا ہوتا ہے در <del>۱۷ آر ۱۷ آ</del>) درہی بہتھیا دوغیرہ کے زخم سے بریمن کے بدن سے جونون کل کرزمین برگر تاہے اس خون میں میتنے ذرک زمین کے آلو دہ بوجاتے ہیں اتنے برس تک برلوک میں وہ خون کالنے والا گاتا، کی ٹمد وغیرہ سے جوجن کیا جاتا ہے عقلی زادمی کو جا ہیں کہتھی بریمن کو مارنے کے واسطے تھیا آ شاگھا کے بکر شکنے سے بھی زما دے اور جم سے تون فرنوک لے اور اس اور اس سے تون فرنوک کے داسطے تھیا آ

دا) راجر کوچاہیے کرمیج اُٹھ کولیے بریم نون کاجودیدوں کا مطلب جائے ہوں درش کرے لینے بزرگوں اور ویدر پڑھے پاک بریم نوں کی خدمت راجر کو ہمیشہ کرنی چاہیے اس سے نوالف لوگ بی راجہ کے پرشار بنجاتے ہیں جہ ہو ہے) (٤) داجر کو پیدائی علی حاصل ہوا در ویدوشا سرکے بڑھنے سے بھی علی حاصل ہوا در داجسلیم الطبع بھی تاہم اُس کا فرص ہے کہ بریم نوں کے سانے اظہار عاجزی ضرور کیا کرسے الکھی بریاً نہو (ﷺ)

د ۸، جو دان سیر بی برین بواور برین کا کام کچه بی نه کرسک بوا ور مور که به توجی وه راجه کو دهرم کا پیش کرسک به کبکن شود کسیها می دووان بوا پیش نبیس کرسک (چ)

(٩) نا باجرى مزاقط عفوتاس كيكن رين كويسزاندين جاسيداس ليدكواس كو

سزائے جمانی دینے کی مانعت ہے (ہورہ)

د-ای راج مصیب بیم بیمی بیمن کوشکیس دکرے بیمن کے خصتہ کرنے سے راج معد فوج وسوار لو کے نبیت ونا بود دوجا آہے - بیمن خواہ عالم چویا شہو بیلاد وقداہے۔ اگر چر بیمن دنیوی کا مول میں بہت سی علطیاں کرتا ہے تاہم الشور کا جانئے والا ہونے کے سیب پوجے کے قابل دیوتا ہو (د اور وہ اس دورانا)

راا) بریمنوں کی خدمت کرنا شودروں کاسب سے اعلیٰ دھرم ہے بوشو دراس کو جھپوڑ لردومراکام کرتا ہے وہ اپنی زندگی کو ہے تم بناتا ہے (ہناتا)

(۱۲) دھرم کاجانے والا رہبن راج سے کھی زیکے بلد اپنی قوت سے گندگاروں کو منراد یو کے راج کی طاقت سے بیمن کی طاقت بڑی ہے۔ (ہلا ہوس)

دسرا، برمن یا کائے کی حفاظت کے واسط اپنی جان قربان کردنی جاہیے۔ برمن اپنی پیدا بی سے دیوتا کو رکا ہے اور اس کی نسیعت سب کو ما ننی چاہیے د

ع المرد الم

ربہاہ (ہیم)

(۵) اگرکوئی بیمن کے جم سے فون کلاے قوہ خون زمین برکر کیمن قدر ذرات کو پڑھا کا نے مبراد برس دوزغ میں رہے۔ ( جالیہ )

## بريمنون كوفكرمعاش ورمتنكاري

را، پزات برمین کوما قاعده نفراند دینے سے دینے والا اور پلنے والا دونوں ٹواب پاتے ہیں تہر رام ، وکھ کوچو ڈرکر چوچیزیں برمینوں کو ابھی علوم بوں وہ انہیں دے ۔ شیری بیانی برمنو کوخوش کرے جلدی خارے میہ اچھا لاوہ ہے ، یہ اچھی کھیرہے ۔ اس طرح سب چیزوں کا گن تا تباکر بیمن کو بھوجن کرائے (اس تی موسوم)

رهه) جود ولت اور سامان برمن کو دیاجا آب ده لا زوال ب اُست چوز میں جُواسکا پس لام کوچاہیے کہ اپنی دولت سے برمینوں کی خدمت اور پوجا کیسے ۔ دیوتا وُس، بزرگوں کی روقو اور تِشوں کے لیے برمن کو چومجون کرایاجا آ ہے دہ اگنی ہوترسے طراب (سم ہوجہ)

رمم، سرائے بہن کے چتری دفیرہ کوس قدر دیاجائے اُسی قدراتا ہے۔ سور کھ برمن کوج دیاجا ہر اُس کا دوچند لمنا ہے اور ویدکا ایک حصتہ بڑھ ہوئے برمن کوجو دیاجائے اُس کا ایک الحقاقیٰ طماہے اور تمام ویو بڑھ ہوئے برمن کوجو دیاجائے اُس سے بے انتہا پھل طعا ہے دیکھی

رہ) داجہ دوات نر ہونے سے مربھی جائے تب بھی دید پڑھنے وللے بریمن سے محصول نہ لیوے اوراس بات کا جنال رکھے کہ اُس کے تام کاسیس کوئی وید پانٹی بریمن کھانے مخ کی تکلیف ندا کھائے (پیچن)

د ۲) اگر پنژنت برین کوئی مدنو نه چیزیائے قوہ تمام چیز کولیوے کیونکہ وہ سب کا مالکہ اگر ام کوئی موند چیز بائے قوائس میں سے آدھا بریمنوں کو دے اور آدھا اپنے خوالے میں رکھے د<del>یشور</del> ہیں)

(٤) برَمِن كامونا يُوافِ والالحك بال داجِك سائے دو لُزُوجائے اور موسل يا كھيركا ڈنڈا كاندھ برر كھ كرك كرايسا كام كرنيوالا بيں ہوں جھے سزا ديجے ۔ راجہ اُس كومزادے يا چورَّا وه گنا ہ سے نجات پائے ليكن اگر واجہ اُس كومزا نہ دے اور چھوڑدے توجو د كا گناه داجب

ف يوكا (ساسوهام و١١٦)

(۸) بڑین کی گلئے بھر کے والے کا آدھایا وی فوراً کاٹ لینا چاہیے۔ برین کاحق ہے کہ وہ غلام شودرہ دولت بھین لے، اس میں کچر آمال زکرے اس لیے کہوہ دولت بھواس کی ملیت نئیں ہے (۱۳۷۵ء)

(9) لادارث برس کی دولت کوراج مبرگزشل ال دیگرورنوں کے لادارث لوگوں کی دوت رام کاحق ہے (عمر )

(۱) سب سے بڑے گناہ چادیوں برہم ہتا، شرآب خوری ، ریمن کا دس اشدیاس ہے زیادہ سونا مُجِلناء آس کے ساتھ زناکرنا، ان صابا پہیوں سے سل طاپ کرنا یا مجواں جہا یا پیان شودروں کا مرشب

دا، دیدپڑھنیں ایک ایک وف صاف زبان سے نکے اور ویرشودر کے پاس نرپڑھے اوراگردات کے چیتے ہم س دیدپڑھنے تھک جائے توسودے نیس ( ﷺ)

د ۲) تندیب آئین کے ساتھ رہنے والے شود رکو میسنے میں ایک مرتبہ عجامت کرنی جا ہیے اور بیمن کا پس خوردہ اُس کی غذا میکئی ہے رچھے )

دس اگریتری کسی برین کوچور کے توسور و پیرجان دے اوراگرویش ایسی بات کے تو دیر الدستان روید اور تو در ایسی باست کے تو اُس سے جم کا کوئی صفویات والنا چاہیے رچھ ،

د ۱۳) اگر شودگسی بربن یا چھتری یا ولیش کے ساتھ سخت کلامی کوے تو اُس کی زبان میں مو راخ کر دینا چاہیے کیونکہ وہ جن لوگوں کی ضدمت کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے اُنٹی کی قبین کرتا ہے د جھ )

(۵) جوشودر آواز لبندکسی برمن کا نام کیر کے کہ تو فلانے برمین سے بیٹے ہے تو اُس شودر سے منہ میں بارہ انٹل کی بچے آئی آگ میں شرخ کر کے طبق ہوئی ڈوالئی چاہیے دوچیں ۲۰ جنڈال یا طود جس عضو سے بڑے آدمی سے مارے اُس عضو کو کاسٹ ڈوالٹا بھا ہیے ، اُل تھ ے ارت تو افقد کاٹ ڈلے بیاؤں مارے تو یاؤں کاٹ ڈلے بھوٹا آدی بڑے آدمی کے ساتھ ایک آمن بڑے آدمی کے ساتھ ایک آمن پریٹھے تو آس کا چوٹر کاٹ ڈالنا چاہیے اس طح کہ دومرے منیں (<del>ہم جم آرم</del>) (۲) جوشو در ترمن کے بال بایاؤں یا داڑھی کو کپریے اُس کا اُتھ کاٹ ڈالنا چاہیے بینال دران چاہیے بینال دران چاہیے کہ اُس کو اذریت ہوگی رہم جم )

(٨) بربانے نٹودرکو بریمنوں کی ضرمت کے واسطے بیداکیا ہے ابدا خودرخواہ خرید اجواجویا الدم بواس کام مرود این اجا ہے (مرجم )

4) چندال کا وُل کے باہر قیام کریں برتن دغیرہ سے محردم دمیں ان کی دولت سگ و نر بے۔ مرف کے کپر شے بین پھوٹے ہوئے ہوئے برین میں بھوجن کریں ہمیشہ خانہ بدوش دہیں، اللہ بعد دول شود کو طاقت رکھنے برمجی دولت جمع ترکنی چاہیے دولت سے شودر کا دھرم ناش او جا آہے ( ہنیا )

ذاتول كنقسيم

د ای اس تمام دنیا کا کار د بارچلانے کے لیے برئیں جھپٹری، دیش، شودرچار ذاتیر حجم کے چا<sup>کہ</sup> حصوں منہ باز و ، مان ادریا وُں کے مثا به بنائی گئی ہیں اور چاروں کے الگ الگ کام ہیں دیا ہے۔

و ۲) برمین کاکام ویدپڑھنا، گیسہ کرنا ، دان لینا یہ پھری کاکام روایا کی حفاظت کرنا ، دان دینا دنیا کی فعمق سیس دل ندلگانا - ولیش کا کام چار بایوں کی حفاظت کرنا ، دان دنیا، تجارت اور کھیتی کرنا اور سودلینا نے درکا کام ندکورہ ہر سہ ذاتوں کے لوگوں کی خدمت کرنا د<del>ومہ، ہوراہ</del> )

رسو، برتن بھتری المین یہ تینوں ورن دوجا کما تے ہیں اورچو تھا ورن شور ایک جا کمانا کا ب اورکونی پانچاں ورن میں ہے و نہا،

(۲۲) شور سرشور او رمی برینی بوتو اس سے جوا ولاد پردا ہوگی دہ چندال کملائیگی جوشور سے بی زیادہ ذلیل ہوگی دینلے) (۵) ورنوں سے باہر نتکے ہوئے آ دمیوں کے واسطے بریمن اور گُونی کے فاظنت کے واسطے بیان دیدیا نجات کا موجب ہے (ہائے)

(۱) خُود عورت کے بریمن کے تم سے اڑکی پیدا ہو۔ پھراس اولک سے بریمن شادی کرکے لاکی پیدا کرے بھراس اولک سے بریمن شادی کرکے اولکی پیدا کرے دغوش چھر دفعہ اسی طرح اولکیاں پیدا ہوں تو کھر آخری اول کی کہ اوالد دریمن ہوتی ہے انہو،

رے، اگر پنج ذات والا اُ دمی لا بج سے بڑی ذات والول کا ساکام کرے توراجہ اُس کی تمام دولت ضبط کرکے لک بررکیے ( اُللہ )

عقائدوندسي مراسم

را) آگ کوئنے منجونے ،آگ میں ناپاٹ چیزد ڈالے ،پاؤں نالے ،آگ کوچاریائی کے نیچے نر دکھے ناس پرسے گذرے (<del>ساہ 197</del>5)

رحل باین کے موسم تعینی سا دل بھا دول میں ویدول کوپڑھنا اورغو کرنا جا ہیں۔ یاریش کے موسم میں اور کوئی کا مرمنیں بوسکتا لہذا ہے کام کرنا چاہیے (<del>ہے ہوئے ہ</del>و)

وسلى بانى ميں اور المحمى رات كواور پاخانه وميشاب كرتے وقت دل ير بھى ويد كاخيال دلائے اور جوٹے مند و يد نہ يٹ عرق ہے)

۲۷) جس جگراورجن قت خاک اُڑتی ہویا کسی طرٹ آگ لگی ہویا گیدڑ کی ، گدھا اورا وزطع تا جو اُس قت ویدکو نر پڑھنا چاہیے یکھڑا ، نائو ، اِنتی ، درخت ، گدھا اورا ونٹ پر پڑھ کروید نر پڑھنا چاہیے (<u>۱۳۶۶</u>)

(۵) چپایننڈک، بنی ، تن ، مانپ ، نیوا، چوا - ان میں سے کوئی ایک اگراُ شا داور شاگر کے درمیان ہو کڑ بخلاف توایک دن رات کی تعلیل کرنی چلہتے ( ہے ، )

ر اس بین جیج مین شام اورمین دو پسر کے وقت ادراہین خض ادر بیودر کے ساتھ اکیلاکمیں تا جا۔ برس جوٹے شنہ بولالینے القول سے برس ، گائے ، آگ کو نرچوٹ ادر جا ندمورج ادر ساندوگ

نم در کھے (۱۹۸۰) (٤) اگراد هرم دگذاه ) كالجل ادبرم كرنيوال كوننيس ملتا تواسك بيش كوملتاب اگربيش الوند ف تواسك وي كولمناب الريت كومي شطة واس كوملماب ( سيل ) (٨) سواري- چارياني كنوان - باغ مكان بيب جيك بول أسكى اجازت ك بفر و استعال كرتاب وهال مالك كركنابول كابو تعانى حصد يا تاب - ( المبيب ) (9) جوٹ اوسنے غود کرنے۔ بھن کی بیندی کرنےسے خیرات۔ عبادت اور عرکاستیانا ر الموجالب (عمل) ردا) جس طرح ہوایک دہات کوآگ میں تیانے سے اُسکامیل وور پوجا ماہے اس طرح عبث رنے سے تمام گناہ دور موجاتے ہیں۔ (-(11) صلاح ومشور مسكروقت ما جيكواندما- بهرا- . همرس سب زياده عركا آدمي. مليحه ورت يريض - ايك عضوندر كي والآوي برند-ان مب كوجداكروينا جاسي المسجد (۱۲) دیده ودانسته رهمی وجسے جموف لوسلے میں آدمی کامرتبدویوا کی برابر بوجانب جمال بیج بولنے سے برہمن بیمیتری۔ ولیٹ پید کی جان جاتی ہودہاں جبوٹ بولٹا سیج سے بھی زیا دہ اچھاہے۔ جوٹ بول کر گھروس آکرسسرسوتی دیوی کی قربانی کرے توجو ٹ بولے کے گناہ سے نجات پائے ل<del>سن دین دور اور را</del> ملمو مذہب بریابندیا ل دا) عالمول كوچابين كدفوا وأن كاعلم أن كيسامتنى عاسة ليكن نا ابل اورغيرستى كو على مذسكماتيس رسل (۲) جولوگ بغیر گردے دیر کوئن سنا کرسکتے ہیں وہ دید کے جوہیں رہے) وس ورت - جابرات علم بشيرس زباني - كاريكرى - ان سب كوجال سے ك ے پیٹا چاہتے (سے)

دس ، شودرکوکونی صلاح ومشوره مذرے مشودرکو بجا بواکھانا بھی ند دے۔ وہرم اوربرت كيفيوت بى شودركوندكرے ديس د عن الم عن الم الم المراب كالبديش ويتاب وه مع اس شودر كاسمبرت نام دور رخ میں جاتاہ در کھے ر ۱ ) سود کی شرح سوار دبیه فیصدی ما با منه مقرر کرنی چاہئے - ( بین ) (۲) فیصدی دوروپیه مالاند سود کی شرح مقرر کرنا بھی گناه منیس ہے ( این ) رمع ) بربهن سے دوروبیہ فیصدی ماہا نہ چیتری سے تین روبید۔ دیش سے چار روبیہا درمثود سے پان کے روبیہ فیصدی الما مدسودلینا چاہتے در میں ) وم ، ويش كاكام يستى كرنا ورمودلينا اورجاريا بول كى برورش كرنا بدب دا، باب ك مرف ك بعد الرعباني مكر فدمين اورالك الك ربنا جابي توباب ك ترك كيقيم طرح ہونی چاہئے ککل آبا شمیں سے عدہ ادراجی جیزی ادربیواں مصد مبسے بھانی کوسطے اور سكا نصف يعنى جاليوال حصد مضي كواور منجل سيآد واجهوا كو يعربو باقى نيع ده سب كوبرا بر ( ک ) باب کے ترکہ میں گائے بیل وغیرہ جانور ہول ارتقیم میں پورے شاکین تو اس حالت بیں جزومینی کسرکی جگربورا جانورٹرے بھائی کو ملے رہاہے، رس چوٹا جائی ٹرے بھائی کی میوی سے بیٹیا پر اگرے تو اس بیٹے کے ساتھ اُس کے تمام جابرابرصنقسيمكريناس مي كوبرے بهائى كرابرصد فدوين ( 19 ) (۸ ) اُکرایک بریمن کی چارمیدیا ب بول اور حیاروں چار مختلف درنول سے تعلق رکھتی برال او عاروں کے اولاد بوتوترکر کی قیم اس طرح بوگی کر بھنی کے اولے کے کھوڑا۔ سا نڈ رکھ و غیرہ مواری اور

عرہ زبوراورلیاس میں سے جورب سے عرہ ہوا ک ایک چیز دیجائیگی میر ہاقی ترکہ میں سے تین جصے برہمنی کے بیٹے کو۔ دو صے کھٹرانی کے بیٹے کو ۔ ڈویڑھ مصدویش عورت کے بیٹے کو۔ اور ایک م ترور عورت کے بیٹے کو ملیکا۔ رتیقے مصص بندرہ سمام بناکر پوکیکی) ( مراز و است ا (۵) بریمن کی چار بویال مختلف درنو س کی بهو ان اور صرف شودرتوم کی بیوی سے بیٹیا بوا در یا تی بیواد سے اولا دینہوتواس حالت میں شودر پوی کے بیٹے کو دمویں صح بحوزیا دہ نہ ملیکلا<del>ہ 4</del> د ٢) مخنث ـ بيداليثي اندها يا مهاريا گونگا ياكوني عضونه ريڪيے والاتر که يدري کوني صنعيس باسکة عورت كي حيثيت دا ، عورت نواه نابالغ بونواه جان مونواه پاری بهوگهرش کونی کام نود مختاری سوز کرے 🔐 ۲۱) عورت لوکین میں لینے ہایے کے اختیار میں ایسے ادرجوا نی میں شوہر کے اختیار میں اور بیوہ ہونے کے بعد اپنے سٹول کے اختیار میں رہے۔ فو دمخار مورکھی ندرہے۔ (مراحید) دم ) عورت کے لئے قربانی اوربرت کرناگذا ہ مےصرف توہری فدمت کردا چاہئے۔ عورت کوجا کج لدلینے مؤہر کے مرنے کے بعدد دسرے شوہرکا نام بھی ندابوے کم خوراکی کے ساتھ انی زندگی کے ون يور كرف مر الم الم الم الم رم عطمع ندر محين والاايك آدمى هي كواه بوسكاب اورطهارت ركف والى مبت عوتيل كواه ىنىس ہوسكتىر كيونكە عورتول كى عقل ايك.حالت برقايم ننيس رہتى ا درج آ د مي عيب دار ہيں شلاً كاناوغيره ده بعي گواه منيس بوسكته ( ميس) ده) لڑ کین میں ہاپ اورجوانی میں ننوہراور بوٹرہا ہے میں بیٹا عورتوں کی نگرانی کریں کیونکہ عورس خود مخار مونے کے لائت سیس میں سے را ) جوٹ بولٹا عور توں کا ذاتی خاصتہ ہے دیا ،

میوک رمنوجی مهاداج نےمنوسمرتی کے اد صبائے نئم میں نیوگ کے جاآئیں وقوانین درج کائیر آن کا انتباس اس جگددرج کرنے سے شذیب دیبامانغ ہے۔ جہل کتاب منوسمرتی ہیں اور آس سے بھی زاد فضیل کے ساتھ بنڈے دیا نندگی کتاب متبار تقریر کاش میں نوگ کی رسم کا خال موجود ہے جبکہ صنوورت نوس بودونوں جگہ ملا خط کر سکتا ہوا دردونوں کتابیں متداحل اور برجگہ ایس ابی وستیما ب بو بوکتی ہیں۔)

غلامي

1) را الطانی میں نع کیا ہوا خوراک پر غلامی کومنظور کرنے والا کی جرم کے عوض غلامی کو تبول ار نیواللا گھر کی یا ندی سے پیدائشدہ ہزرگوں کو درتہ میں طاہوا میتب داس بینی غلام ہیں (جرہ ہے۔) ولا) غلام جو دولت جمح کرے دہ ب دولت آسکے مالک کی ہے اور غلام آسکا حقداز میں ہوں ہے۔ گوشت نور ی

دا) بزرگول کی ادوار مجلی کا گورنت محوج ن کرانے سے دو میسنے تک اور سرن کے گوشت سے میں میسنے تک بھیڑ کے گوشت سے چار میسنے تک بر ندوں کے گوشت سے پاریخ میسنے تک آ مود دہتی تیں - ( میسلے)

۲۷) بو برتمن نیط ده عمر بیدنے کی خوائش رکھتا ہو دہ نیا فدجب یک اس غلاسے خیرات شکرے ورجانور کا گوشت جب یک اس گوشت سے خیرات انکرے دوؤں کو ذکھائے دیے گئے۔)

۳۱) بمول نے ہوئے یا دوسرے لائے ہوئے گونٹ کو دیو آا دربتر د نکو دارواح بزرگان کو) مجبول گاکر کھانے سے پاپ نئیس ہوتا دیہے).

رم ) شاستری روسے جو گوشت پاک ہے اُسکو دو آدی نئیس کھا تا وہ پر لوک میں اکیس حِمْمِ مک چور بتا ہے دہ ہے ،

دے) شری بریاجی لے آپ سے آپ قر ای کے واسطے جا نوروں کو پیداکیاہ لدنا قولی میں جِتَّلَ بِرَتَاہِدِ وَمِثَّى بَنِينِ كِمِلاً لَهِ هِيْدِ --)

(٢) مد بوريكا - قران- ديوكرم اورارواح بزركان كے التے قربانى كى غرض سے جا نوركو مارانا

چاہتے ۔ مذکورہ بالا اغراص کے لئے جانورکو مارکردی علم تہمن لینے آپ کو اورائس جاند کو نات كأستى بناياب در الم والم (٤) بو بينسا دقل ) اس دنيابيس ديد كحكم كم وافق بيداً سكونسا يسمحنا جلب كونكمديد ای سے دہرم تکاب (مہم) دا) یونکه دیوناؤں کے انس سے راج بیا ہوا ہے اسٹرا لیف تیج سے سب جا تدا رول کومنلوب گرتاہے ۔راجہ دیکھنے والونکی آنکھول اور دل کو رورج کی طرح تیاناً ہے کو ٹی آومی زمین پرراجہ کے روبرو بوکراُسکودیکه منیس سکتاکیونکراُسکاتیج سورج کی ما نندہے دیکیہ۔) ۲۱ ) راجه بالک بھی ہو تو بھی اسکی تحقیر نیکرنی چاہئے کیونکدراجہ نصوریت انسان بڑادیو آزمین يرقايم ہے (کے) رس جس راج کی نوشی میں دولت مطاقت میں فتح ، ا در عصد میں موت ارم تی ہے وہ راج تام تیج ب کا دہاران کرنے والاہ رہے) دم ، ایتورنے سب کا موں کوراج کے ذریع سے درست کرفے اور جا نداروں کی خاطت کے واسطے بیلے ہی سراکا انتظام کیا ہے ( اے) ۵) و نیا میں اُو تر لینی سزای راجه ب اور اجم واورسب لوگ عورت میں کا مول کا انجام دینے والا اوردہرم کاصاص راجسی سے دیکے ، دا ، ووائس اورطعة لين لين وحرم إلى ابت قدم بن أن كى حفاظت كم سائد راجد بیداکیا کیا ہے دیکھ تاریخی وجزائی ہایات (١) دا والا او كى ندى جدر وقى ادر در كحدة فى بي إن دداوى كے نيخ ميں جدكك ب اسكوبرا ورت كتة بين (لي-) ۲۷) برہا ورت کے تصل کرکت پرتیسہ بنجال پنوسینگ بهدداریہ بیون ٹیوں کر ایجہ ا ۲۷ ، ہمام مردمان عالم اپنی ہیدائش اسی ملک کے رہنے والے بریمنوں سے جانیں ( بہلے ) روم ، ہمال ور بند حیاجل کا بنج وش کے پورب اور بریاک کے بھیم مرسود ٹی کمالما ہج ( رہا ہے ) دہ کا کا ہرن لیے محاد میں میں ویش میں دہدہ ویش بگید کرنے کے لایق ہے اسلے موا ب ملیکش دیش ہے دہم ہے )

و و الم بر بین مجھتری ویش سکوک کے ساتھ اس کانے ہرن والے ملک میں دمیں اور مؤد وقیل ملک میں چاہیں دہیں و سر میں ہے )

افلاطون كأقانون سلطنت

افلاطون نے ایک فرضی سمالہ کی صورت میں بنیایت فابلیت سے سابھ انسان کو یا ہمی معاونت کا محتاج تابت کرکے مذیت کی اتبدائی صورت کا ایک لطیف فاکہ بیش کمیااورایک ابلی فاہم کرکے نظام عمورری کا ابتدائی نفتشہ کھینچاہے جیشونقتی شخصی موتمری ۔ اعیاتی ۔ جمهوری۔ استبدا دی۔ است مراکی دیر معاطنتوں کے فاہم ہونے اور بگرنے کے اسباب جلل بنیایت یقین آورساحراند انداد میں بیان کئے ہیں اور جا بجالیسے منطقیا ندونلسنیاندا سندلال سے کام ایسا ہے کدانشان پرسرورو چیرت کی ایک مرکب کیفیت طاری ہوجاتی ہے۔ وہ نو وجات اجدالهات کا قائل اور واحدولا نشر یک فعلاکا یا سنے دالا ہے لیکن اُسکے زمانے میں بونال سے اندرائیات کا عام دواج تھا۔ افطا طون نے نظام ملطنت پراصولی بجیش کی ہیں منوجی مداداج کی طرح کو تی جو عقر تو این متبدس بیش کیا۔ لدنا پر دخوارے کہ افلاطون کے نظام مسلطنت کا کسی مجدورہ و این سے مقابلہ و مواد شرکیا جاسکتے تاہم افلاطون کی کتاب سے لیفن متفرق مطالب ویل میں ورج کئے جاتے ہیں جو بہت کچھا ندازہ کرنے میں آساتی چیداکر سکتے ہیں۔

دا، حقیقی دانشندی کے متعلق دہ کہناہے کہ بیگیان۔ چالاک در فریبی آدمی ایؤ بجنوں
میں عقلین بہجا جا بائے کین نیک اعال اور بچر به کار لوگوں کی مجلس میں دہ احمق نظر آ ہے

چونکا سکوا بیا نداری سے کوئی واسط منیس ارزادہ نیک اور ایما نداز شخص کو پہچان ہی نہیں سکتا

گرچونکا و نیا میں بدوں کی تعداد نیکوں سے زیادہ ہے ارزادگ اسے عقدند سجھتے ہیں ایک ایمال اور نیک

منتص قیام عدل کے لئے کوئی خدمت اعجام منیس فیے سکتا۔ ہاں ایک نیک اعال اور نیک
طینت شخص تیکی دیدی میں ضیح عیر کر کھتا ہے۔

۲۷ ) جبکوعلم کی تجی مجت ہے وہی صدق ورائتی کا عاشق ہے جوصد انت وحقیقت کا عاشق ہے وہ لذات جہما فی پر بیشہ لذات روحا فی کو ترجیع ویتا ہے ۔

۱۳۷ ، چ تخص حکومت کی قابلیت رکھتاہے دو لوگو کے سے التجامئیں کیا کہ تاکھیرے بجوم ہو بلکہ لوگوں کافر عن ہے کہ دہ اس سے التجا کریں کہ ہارے او پر حکومت کرد۔

۲۶ ، حبب تکسیخصی داجها عی اغراض دمفاصد میں امنیاز وتباین موجو درہے گا اُرونت نک سلطنت کواستحکام حاصل منیں ہوسکیگا -

۵ ، چن سلطنت میں حکام اوگوں پر عکونت کرنے سے بجناا دبیر ہز کر ناچا ہیں اُسی سب سے اچھی حکومت ہوتی ہے بخلات اسکے حکام اوگو کارست کے زیادہ خیاتی ہوں تو وہ سب کوزیا دہ خواب

مکومت ہے۔

دا) دولت او نیکی میں ایک قیم کا تصا دہے جے قدر کی سلطنت میں دولتمند لوگوں کی قدر دولت برقی کرتی ہوائمی قدر نیک لوگوں کی ہے موزتی دیے قرقری میں اصافہ فرموتا ہے۔

(2) وولت کومدیار حکومت قرار دینا مخت خلطی ہوجن لوگوں کے پاس دولت زیادہ ہو دہ حکومت میں زیادہ شرکی اورجن کے پاس دولت نہ ہویا میا درخولات کے میرا کو حکومت میں حصد نہ لینے دیاجائے قراسطرح حکوان جاعت ہوگا نیک عقلندا ورحکومت کرنیجی قابل لوگوں کو خالی ہوتی ہو درم ندولت ایک اضافی خرصت ہو ڈاتی منیس ۔ پڑھنس آرج محصل دولت کی حید میر فران اجاعت کا ایک کرن اور حکومت کرنے کا حقوار ہے اگر کی اُسکی تمام دولت اُس سے جبن جائے تو وہ شہر کا ایک ناکا داوزد لیل آدمی رہ جائیگا کیونکہ دوکوئی ڈاتی شرعت منیس دکھتا۔ دہ درحقیقت مقاصد۔ شہریت کے نے مطابق مفید نہ تھا جس طرح کدا ہے خالے ہوئے کے بعد مبد منیس ہے۔

د ٩ ) جى ملك يى خلس اومكداكر وياده موتى بيس أسيس جور- ۋاكو اور بدمواش مى نياده

ہو تے ہیں۔

(۱۰) حکومت اعیان یا حکومت نواص میں شخص الدار بننے کی کوشش کرتا ہے۔ سو دکار دارج ہوا ہے آیا دی کا ایک صدامیا درایک صدفقر بنیا جاتا ہے۔ دولتر نروگ اپنی دولت کے ذریعہ مفلوں کے اخلاق کو برہا دکرتے اوراُن کو اپنی کھی تبلیاں بنا لیتے ہیں۔ نیکی اور داستہازی کی طوے کوئی ملقت منیں جڑا۔

(۱۱) مطلق العنان شخصی حکومت اور دو قری حکومت دونوں کے خطارت و هیوب ایک ہی جئیت کے جوتے ہیں کیو کرم کر خطومت ایک شخص جو یا شدوا شخاص کا مجوعہ سود دونوں سے خلط کاری کا ارتکاب ممکن ہے جب تک کر حکومت کے بنیا دی قوانین بے عیب اور محفوظ میہوں۔ (۱۲) جمہوری حکومت سے بیٹما باپ کا اور سفروری منیس مجمت اطلاقی قوانین کی با بندیا جاتی

رہتی ہیں۔ کھوڑے اور کدے امن اوس کااعوا ار حاصل کر بیتے ہیں۔ ہالآخر بہ آزا دی ہی فعالی کا

سبب بنجاتی ہے اور جموری حکومت سے استبدادی حکومت جمالیتی ہے۔ دسوال استبدادی حکومت سب زیادہ خراب ادرعادل و نیکرل پاوشاہ کی حکومت جمکو شخصی موتمری حکومت کمنا چاہتے سب سے ابھی حکومت ہوتی ہے داس کواتی حکومت کمنا چاہٹو ہے خلافت بھی کتے ہیں۔ ا

دمم المسب كو بيتر ملطنت ده ب وليف لفام من الطام جم الساني سية زياده مثنا بهد بوكرهم كم إلى عضو كواذيت بدوي م

افلاطون فيسلطنت كاجونطريبيش كياب أسكا غلاصه بدسب كفطرى عنروريات ومجبور ہوکر لوگ ایک جگر جمع ہوتے اورایک شخص کی اطاعت قبول کریتے ہیں۔اب اگروہ تخص عب کی اطاعت تبول کی گئی ہے اخلاقی اعتبار سے ایجلے توسلطنت اچی ہے اور بڑا ہے توسلطنت بُری ہے۔ بہرحال حکران طاقت ہی مہل ملطنت ہوا دراس حکرات خص یا حکران جاعت کے لئے واخلات افلاطون تجويزكراب ووسراس فلسفيانداخلات بي اورافلاطون كى حكومت الكظفى حكومت انجاتي بكر فيلسفى حكومت اورفطرى حكومت يس فرق ب اورانسان كرئے فلسفى حكومت سے زیادہ فطری مكومت كى صوورت ب رافلاطون كے نظام تدن اور نظام ملطنت ميں مبت سى چيزى فطرت انساني كے سرامرخلات ہیں بعین منطقی ومعقولی اعتبارے دو كتنی ہى قابل تعربیت اور تتی تایش ہوں لیکن اُن کاعل میں لانا فطرت انسانی کے نئے غیر مکن اور محال ہے ۔ فلاطون کے نظریّہ لمطنت كوخالص منطق كماجا سكتب مجموعة اخلاق نهيس كها جاسكتا ـ وه نظريات كي حدمين زنزه وسالم اور خولصورت چیزے جوعلیات کی حدود میں داخل موتے ہی بلاک اور یاش یاش ہوجاتی ہے- "اہم اسیس شک منیں کو آسنے اگرچ صاف صاف منیں کا آہم دہ آئی سلطنت کی طون مانل نفزاً تأبيه - افلاطون كى كمّا ب كے متعلق إيك فلسفي مزاح يا دشا ه مارس آدبليس كا قول يوكيه "الكي تعبى أو قع در ركوكه افلاطون في جهوريات كامل كاجوفواب و يجعا بوسكي تعبير لوري طرحير مكل كيكى بس اسى كونينت مجهوكة تهارى كوشتو سوفوع انسان كى حالت كجديم تربوجات،

ا فلاطون کوایک اسائیلی پیفهرکاشاگردیھی تبایاجا تاہیے ۔ افلاطون کامشروراُسٹنا د سقرا ط اگر وه اسرأتيلي سينبه نه تفاا درايك يوناني حكيم تفاجيب اكمشهورس توسفراه مجي نوحيد بإرى تعالى كاقائل اورثب يرتى كاسخت محالف بونيكي وجه سي كها جاسكتاب كه وويان كاليك يرغم تفاليكن حيرت ہوتی ہے کہ ایک اسرائیلی پنیسریا سقراط جیسے یونانی بینیسریا دونوں کا شاگرد ہونے کے با وجو دافعا طو نے اپنی کتا ب سلطنت میں عور تول کے متعلق حرق مرکے آئین تجریز کتے ہیں اورشادی بیاہ کا جوطرية اصراروتاكيد كساعة صردري بتاياب ده حرمت نسواني جميست انساني اورفطرت انساني کواس طرح کچل ڈالنے اورانسانوں کواس میدردی کے ساتھ جیوان بنا دینے والا ہے کراُسکانصور مجی انسانی و ماغ کے لئے بیراویت رسال اواقابل برداشت ہے۔ اسیار الل معنن لائی کرگس اورمہندوستا ن کے مقنن منوجی مهالا ج نے بنوگ کے فابل شرم اورغیرفطری علی کوجس طرح جائزا ورصر دری عشرانے میں عام طور پرشرافت السّا تی کے مجووح کرنے کا الزام لینے سرمیہ لباب اس سے برور کرافلاطون نے اس علم وفلسفه و خدایرستی کے باوجو دلیت آپ کومطعول و مجرم بنایاہے۔انسانی فطرت ایک منٹ کے لئے بھی افلاطون کی بخویز کوجائر نہیں مھراسکتی مد کبھی کوئی قوم اسکوغلی جامہ بہنا سکتی اور حیوالوں کی طرح زناشو ٹی کے تعلقات کوگواراکرسکتی ہے۔ اس خلافِ فطرت بحیانی کے علاوہ خلاف انسانیت سنگرلی بھی افلاطون کے مجوزہ نظام ط نت میں مو بود ہے بیعنی و ہ لائی کرگس کی طرح طفل کشی کو بھی جائز دھمرا ناہے بہت زیا دہ مکن ہے کہ یہ دولوں ہانیں افلاطون جیسے مجھدارتھس کے نظام میں الحاقی ہوں اورکسی نے اپنی خباتت طبعي كوافلاطون أكمي كرسر تقوب ديامو

ا فلاطون لے اپنا نظر ئیسلطنت عبی طرح فاہم کیا اور ترتیب دیا ہوائس سے بدرجہا ذیا وہ خوبی کے ساتھ امام الموضین ابن غلدوں رحمہ لے نظام ملطنت اور نظام بخدل بر کجٹ کی ہو۔ ابن فلدون کا نظر ئیسلطنت معقولی ہوئے کے ساتھ ہی سراسر علی بھی ہے ۔

چین سے کیکنیف کا ظربی لطنت

حکیم کنفوٹ س جو کنگ فرزی اور ام ستنا دکنگ کے نام سے بھی متبور ہے <del>اٹھ</del> قبل سیح <u> میں توت ہوا یہ ملک جین کامتہور مصلح م</u>علم اخلاق بانی مذہب اور ن اعظم مجھاجاتا ہو۔جس زما نہ میں کنفونشس پیدا ہواہے تمام ملک غین میں بدامنی اورخا نہ جنگى كى حالت موجود تقى مركزى سلطنت برائح نام اورشىنشا و چين شاه سطرى سے زياده چٹیت نه رکھتا تھا۔صوبوں کے گورنروں نے الگ الگ اپنی نو ومخبار ومطلق العثا رچکومیتر قامم لرلی تقیں اور کسی صوبے کی خود مختار ملطنت میں بھی کسی قانو ن کی یا بندی لازمی نہ تھی اور م جگه بدایمی برپائتی۔ اخلا ق بر با د اورشریفا مذمرائم کی پا بندی تزک ہو تی جارہی تھی کینفوشس نے ملک کی اس تقیم حالت کا اندازہ کرے کر مہت چست با ندہی۔ایک طرف عوام کواخلاقی فاضله كى يا مندى كا وعظ سنا ناشر فرع كها تو دوسرى طرب غو دمخياً رنوا بول ـ سيه سا لارول ادر يُبرك لوجآبس میں میر کا ری اورایک دوسرے سے دست وگربان تقاتفاق واتحادوآتشی ں تزغیب دینے میں معروف ہوا۔ اُسٹے ماک کے اکثر ضوبوں کا دورہ کیا۔ ہر حاکہ وعظویت کے ذریعہ لوگوں کو اینا نہنیال بنانا چا ہا۔ اُسکی سب سے ٹمر ی نوبی یہ بھی کدائس نے اپنی عمر کا قریبےاً غام زما ه اسی نیک کام میں صرف کردیا اور لوگول کو اپنا بجنیال بنانے میں مصروف رہا اور اُسکو فریتیا برهکه نوایوں رتیبوں اور فرما نرواؤں کی منا لفت اورعوام کے تسخرہ امستہزا، سے واسطیرا ليكن أسكى بهت اورمصرو فيت سين طلق كونى فرت ننيس آيا -أسكى اسى بلنديمتى ادراستقالال كوديمكم لعض لوگوں نے اُسکو ملک جین کا بٹی اور خدائے تعالیٰ کی طرف سے سبجا مبوا ہا دئی بریق بھی مہا ہے۔اگرچ کنفیزسٹس کواپنی زندگی میں کماحذ کامیابی حاصل منیں ہونی تاہم ایک جا عت ُکو شاگردول اورا سکےاصولوں کو صیح مانے والے عوام کی صرور پیدا ہوگئی تھی کمنفوٹشس کی وفات مے بعد ملک جین نے آئی سے مجوزہ آئیتن وقوا بنن اورائسی کے لفدائ پوعل کرے اپنی عظمت

رفتہ کو داپس حاصل کیا اور آئندہ انسان نے اُسکوا بنا نجات دیندہ اور مصبلے اعظم مانی کمنونٹس کے اقدال ۔ اُسکے نصائح اور اُسکے جوزہ اصو ل جو اُس زمانے کے جین کی جیا ت و بخات کاموجب نا بت ہوئے کئی ختمت رسائل ومضامین وجوا ئیسے انتخاب کرتے ڈیل میں وروج کئے جاتج ہیں انتیس سے اس جینی ریفاور کے خیالات اور اُسکی اصلاح قوانین کا اندازہ کی کیجئے۔

دا کمنورشس کے ایک شاگرونے اُس سے دریا خت کیاکد اگر آپ کو کورست ہر وکرد بجائے اوآپ کیاکریں۔ اُسن جواب دیاکہ میں می اور معدل کو نقایم کرنے میں اپنی پوری طاقت صرف کردہ ہے۔ ۲۰ ، ایک فواب یا صوبہ کے فرا فرواسے کنفوشس نے کساکہ شعرہ حکومت اُسی دقت ممکن کا حاکمہ جبکہ حاکم حاکم ہے ۔ وزیر وزیر۔ با ب با ب اور بیٹا بٹیا دھین حکومت ایک فطری جیزہے ممکی کا حاکمہ اور کسی کا حکوم مون اطرودی ہے مگر حکومت کے لئے لازی شرط یہ ہے کہ حکومت راست بازی رقبل علی دیا نتراری ، اور سی اور سیا تھ ہو اور اطاعت و حکومی کے لئے شرط یہ ہے کردہ راستبازی اور صدا قت دخلوص ، کے ساتھ ہو اور اس کی بہترین تیش اتھان وادون میں ہیں کہ تھان کو ہارش

لا مكنفوسشس كاقل بي كفرانرداكواس كوشش مين مصروت رسنا چاست كراسكى رهايا خشا الله المنظمة الله المنظمة المنظمة

موتی ہے اورزمین بنایات اگاتی ہے "

۲۶۱) حاکم یا پا دشا دکو اسطرح حکومت کرتی چاہئے که اُسکی تعایا کو کامل اطبینان ہوجا نے کہ بھار کو انعال فی اطاک وحقوق محفوظ میں اور یا دشاہ بھارا ہمی نواہ ہے۔

ده) پادشاه کا فرعن ہے کہ وہ کی اہلکارکوکسی کی مفاتش یا وضاحت متنا شرموکر روایا پر عکومت کرنے کے بیچ کہ مور نہ کرے بلکا ہلکار کی ذاتی قالمیت کو جائیے کہ دولیت خوالتش مجن و نوی انجام دے بکتاہے یا منیس۔

د ۷ ) حاکم اورا لمحادکوسب سے بیسلے لینے اخلا ق کی اصلاح کرتی چلسینے کسکے بعدرعایا اور تحکوموں کے اخلاق کی دیسی دنگرانی کے کام میں صورف ہونا جا ہئے۔ د بے ہیمکن ہی ہتیس کر پادشاہ بداعل جواورُسکی رعایا نیک اعال بن جائے۔رعایا پر بہشہ یاد شاہ کے اخلاق واعمال کا انٹریئز ہے۔

دنه) پا وشاہ کے لئے صروری ہے کہ تنی مو گرشرف نہ ہو ینو دوار مو گرشکیرنہ ہو۔ بارعب ہو مگر خو فغاک نہ ہو۔ بلند نظرا در دورگر زکرنے دالا ہو گربے الصاف نہ ہو۔ رعایاے کام مے مگروگوں کی طا

سے زیادہ آن بر ہو جمد نا ڈالے۔

ده ، پاه شاه کے بئے صروری ہے کہ خطاری تم - تشار دو تخت گیری - اور کم ظرفی و چیجورین کی ہائول کا کومول د در در ہے اوراً سکے تام اہلکا الن سلطانت بھی لیسے ہی ہوں -

دور، پاوشاه كىنيك كرداركى وفرص شناسى وتتفلى مزاجى ايسى اعلى ورجدكى مونى جاسية

كردوسر على أس سيخود بخود متاتر بول-

دا ۱) بترهم کے اخلاق حسنہ سے متصف اور اپنا نیک منونہ بیش کرلے کے با وجودیا دشاہ کا فرض ہے کہ بہ حاشوں اور فرم پروں سے جونکیوں کا ترقبول ہی منیں کرسکتہ فافل اور بے غیر مدرے اور اُڈی منراو ہی کے سے ہیں شمستعدرہے -

۱۳۱۱) با دشاه کا فرض ہے کہ بیشدہ انا بھی۔ تجربهٔ کاردن اور نیک اعال لوگوں کو اپنی مصاحبت میں دیکھنے اورا عاظم امور میں آسکے شوروں سے فائدہ اور روشنی عاصل کرنے میں کو تا ہی عل ہیں ادا تخ ۱۳۷۱ ) کمنٹوسٹس کا قول مفاکد انسانی میروی ۔ عدل ۔ یا بہتری مراسم مذہبی راستیآری غلاقی میں ایسی چیز میں ہیں جو بادشنا ہ اور روما یا دونوں کے سئے ضروری ہیں بغیرانسکے نظام مسلطنت قرائیسی مملاً ۱۳۵۱ نمٹونسٹس کا قول ہے کو انسان سے مربئے کا ادار نہ اُسکے دعاوی والفاظ سے منیس مکلاً سکے ۱۳ عال سے کرنا چاہیئے رحظ مغیر عقل سے میکا دا وقعش بغیر عظم کے موجب آزار ہے۔

ارسطو كافلسفة رياست

ارسفودنان كاستروككم وركندرونان كالأالبي تفائث اسان كوجاعت كسائة زندكى

رنے کے لئے مجود بعنی فطرتا ممتد ن تبلیم کر کے ملطانت کوایک ناگز سرچیز تا مت کیا ہے اُس کے ومک الشان کیجها بی صر دریات اسی طرح پوری موسکتی ا دراُسکو اخلاقی و تهر بی تر فیات اسیطر<sup>ح</sup>ا ہرَّ سکتی مِس کہ وہ جاعت کارگن بن کررہے اورانسان کی فطری نشو ونما سی طح ممکن ہے لدوه کسی نظام سلطنت کے ماتحت زندگی بسرکرے۔ اُسکے نزدیک سلطنت ہی وہ اخلاقی نظام عِ مِ كَ ذريعة انسان اپنے مقصد حیات كو پوراكر سكتى ہى - ارسطونے افلاطون كى طرح كوفى خیا لى اورنظری خاکد سلطنت کا قایم نہیں کیا بلکہ وہ انا ن کے فطری تفاضوں اوراُس کی عمسلی استعدادوں اورانیا نی زندگی کی لاز می صرور توں کو بخربی مرنظر رکھتاہے ۔ لیکن چونکہ وہ افلاطخ کی طرح سمی باری تعالیٰ۔ حیات بعدالمات اور جزاوسرا کا کچھ زیادہ قائل نہیں ہے لہذا اُس کے نفر یسلطنت میں بلندنفری نیکی منواہنات نشانی کے مقابلہ کی حرأت وہمت اور حکمت و وا فا فی کا لحاظ اس درجہنیں یا یاجا آجوا فلاطون کے بہاں موجود ہی۔ ارسطویر مذہب کا کوئی اٹر نس یا یاجا با بلکدوه ما دیت اورو هریت میں عزت نظر آتا ہے۔ تا ہم ده اس سنے قابِل تعرفین ہو مرافلاطون كى طبح ازواج وإ لماك كوتمام لوگوں كے لئے مشترك قبرار بنييں دييا بلد مراتم ازوواج اور خصی ملیتوں کو قایم رکھکرا فرا دیکے ابہی ارتباط و تعلقات سے سلطنت اور نطام سلطنت كوقائم كرا بحولك وقوم كى ترقى دحفاظت كا ذريعه بن سكے-ثَنَّ تِي يَشْخُفِي سَلَطْنَتِ ـ اعْمَا فِي إِحِيْدَا مِ اوخُواصِ كِي سَلَطْنَتِ مِهِورِي سَلَطْنَت - إِن ب کوارسطوحا 'مز ادرمغیرتسلیم کرتا ب بشرطه که سلطنت کامقصد طک و قوم کی خدمت تنفع رسانی مو- اوراگرسلطنت کا مقصد حکمرا نو ل کے مطلوب دمقصو دوبہبود کومقدم رکھنا ہے تو خواہ دہ ي قىم كى سلطنت موخراب اور ناقال قيام اورمضرا نسانىت سلطنت ، ك-ارسطويونكه مذمهت ومهجوراور وبربت سے تمور تعالمذا أس لنے مرکز طاقت اور منبع قوامین ا نسانوں ی کو قرار د کرترن قتم کی ملطنیں تجویزکس حالا نکہ اس تقیم میں ایک پوتھی قسم درسب سے اہم سے زیا دہ بے عیب بھی اُس کا ارسطو کو خیال بھی نہیں آیا رہ پوتھی قسم المی ملطنہ

یا شہی سلطنت بھی جسیں اعلیٰ طاقت کسی انسان کو حاصل نہیں ہوتی اور فر انروا نخف یافرانوا جاعت قانونسازی کا کوئی حق نہیں رکھتی بلکہ قانون ضرائے تعامے کی طرف سے متاہے جبکے شربیت کمتے ہیں۔

ارسطونے پاوتناہ یا فرانرواجاعت کے فرائفن کوئین چھوٹین تعتیم کیاہے - ایک تھنین ای میں مشورہ ۔ غورونکد صلح وجنگ بیاست وغیرہ نتابل ہیں۔ دو حرے حکومت بینی نظام اسلطنت اور قوائمی کا ناز کرنا اورزیمل لانا ۔ تیزے علالت والضاف اورفسل خصونات ارسلو کی اس تی نوفتیم سب بھرانفس میں ہو کہ تیجھ میاجاعت قانو نساز ہی وہی نافذلسندہ اوروپی افذلسندہ اوروپی علاقتی میں میاحت اور اس کے ذاتی مقاصد کا دو سرے ان لؤ کے مقاصدے متعادم ہونا محکن ہے لہذا جہور کا اعتمادا میں سلطنت کے متعلق تا ویرقائم ہنیں رہ مکتا جب کہ ایک دوسرے کو ایس نائر زاس طبح ند ہوں کہ ایک دوسرے کو ایس نائر زک کے ۔

ارسطر کے نظام سلطنت کا سب سے بڑا عیب یہ ہم کدوہ مِنگا می ومقامی مینی از سرتا با حرف ماک بو بان اور دفان کی رہنے والی برسرا قدار تو م کے سئے ہے۔ اُس میں جا ہجا ہو نا بی اور عنہ بو اُن کی کا امیاز موجو دہے۔ ارسطوخود منطوب ومفتوح اقوام کیلئے غلامی دخد مشکاری تجویز کرتا اور اُنکوکو دئی ساسی حق اور اَنزاد کی اعمال اور اَنزاد کی خیال اور اَزاد کی قلیم نہیں جیا جیسا کہ لائی گرکس اور منو نے اِس قابی شرم امنیا زکوسختی سے تا بم رکھا اور اپنی مفتوح ومغلوب اقوام کو عام انسانی مقوق سے محدوم کر دیا تھا۔

ارسطونے اپنی کتاب امیاست میں ملطنت کے متعلق آٹھ فقرسے ایک دائر کی کی شکل میں <u>لکھ</u> ہیں جومیں ہرایک فقرہ اپنے ماقبل کی تفییر ہجاوران آٹھوں فقروں میں کسی کی نسبت بینہیں کہاجا سکتا کہ ابتدا بہاں سے ہوئی ہجورہ فقرات اِس طرح ہیں۔ پارتناہ ایک شغلم ہجرس کی مدرگارسیاہ ہے بہت یاہ دہ مدرگارہے جس کی کھالت مال سے بوتی ہی۔ آل وہ رزق ہی جورعیت سے صاصل ہو آہے۔ رعمیت وہ فلام سے بی خافحت ا حایت عدل کرتا ہی۔ عدل ایک بسندیہ کام ہی جی سے عالم کو آم می اردائن خام ہے۔ عالم ایک باغ ہے اور دولت سے اُس کی آبیاری ہوتی ہے۔ دولت ایک قوت ہے جسے قانون اور ذہ ہب رواج پاتا ہی۔ قانون اور فرہب ایک ساست ہی جو باو شاہ کی ہاتھ میں ہی۔ اس کے بعد بجو دہی فقرہ آگر کہ بادشاہ ایک خطم ہی دوبارہ و وور شرع ہوجا آبہ ہو ارسوکی ایر اور اہمیت دیجائے اسکے متعدد فقرات جرح وقعد لی اور محت و تحلیل کے شاخم میں آگر جورجو باتے اور نہایت ہی کم دور فابت ہوتے ہیں جن باسجا گھی بحث کرنے اور کھام کم طول دینے کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی ۔

جانكيبرهن كافالور لفلاق

منوی مهاراج کے زمانہ سے مهدوستان میں ہم ہنوں کی فوقیت وفضیلت اور شوور و کی افرات انہا کو ہو کی افرات انہا کو ہو کے خلی تھی اور قوی دنیا استان کے انداؤ کو تا انہا کو ہو کی ایک ہونیا و یا تصابر چھٹی یا پانچویں صدی قبل سیج میں مہدوتان کے انداؤ کو تیا ہوئے اور انھوں نے برہنی اقتدار کے مناف فات بات اور چھوت چھات کو شائے کی کوششن شروع کی ۔ گراتی تم بروی کے اقتدار کو کمی تھی کا مقدان ہیں ہونے کا باوخاہ کی محالت میں ہونے کا کمی دوست کے محالہ کو کی اور محالی کی محالہ کو کی در وست کی اور محالی کے بیار فات کی محالہ کو کی در وست کی محالہ کو کی در والی محالہ کو کی در والی محالہ کی محالہ کی اور محالہ کی مح

ه م كرّا تعامها كيس خ ح كوّليا برين اورد شنو كيّاك ام م مي شهورب بنوى بالرج لی منوسم تی کوشووز وائدے کسی قدر ماک کرکے بہترین ترتیب کے ساتھ مرتب ومدة ن رارتھ شاستے نام سے موسوم اور چذر ٹیپٹ کی حکومت کا تعانون رتھ ٹیا سترا ورمنوسم تی کے قوانین میں کو ٹی قابل تذکرہ فرق نہیں ہے۔لیکن جا نکیہ بزئین نے دلو ورا خلاقی کما میں بھی گھی ہیں جوجا کا نیتی درین اور پہنج تمترکے نام سے مشہوریں من کا ترجم ونٹیرواں نے فارسی زبان میں اورمنصورعباسی نے عربی زبان مُیں کرایا تھا۔ جا تکیہ برہمن منرجی مباراج سے بعد مبندوستان کا سب سے بڑا مقنن ماماجا اہے۔ گروینج تنترا ورجا کہ ت ہنیں۔ بلکہ اخلاقی کتا ہیں ہیں۔ ارتقوشاستر حوقا نون سلطنت ہر اُسکو نوسم تی کادور الدلن کمناچاہئے ۔ جندرگیت موریا کا بوتا جارا جرا شوک ہو تریاست بل ميچ ميں تخت نشين ہوا اپنے آيا في برمهني برمب كو ترک كركے ثبرھ زمب كا ببرواد مبلغ بن گیا۔ ہندوستان کی غالب آبادی جریمہوں کے اقابل برواشت اقتدار وتسلط بالان تعي جاراجه اثوك كي حامي ومعاون بن كني ادربهت جلدتمام براعظم مندوستان ير تُوک کی شنتا ہی قایم ہوکر ثمص زمب سرکاری زمب بن گیا۔ یوں سجھنا چاہئے کہ نوجی ب مح معنن اول تھے جا تخیہ بریمن اس کا خاتم ہوا۔ لبذا منا س ج حس برتمني مزير علوم ہوتا ہے کہ جہا راجہ انٹوک کے قوانین سلطنت (جن کو مجھ ندمب کے قوانین سلطنت کمنا سئے ہے پہلے جانکیہ برہمن سمے اخلاقی قانون جانگ بیتی درین کا اقتباس تھی بیش کردیا ئے تاکہ اس بات کاصحیح ا ندازہ ہوسکے کدمنوحی مہاراج کے زما۔ ے عام اخلاق مرکس قدر فرق بیدا ہوا تھا اور برُصد تہب اپنی ب بنفسے ملے بہلے برنمنی اخلاق کوکس قدر متأثر کرسکا تھا۔ جانگ نیتی میں بیا اور قریباً سارشصے تین موا شلوک ہیں ۔ اس کے خیالات اورا دائے بیان میں ایک نَ اورخو بِي موجود ہے جو منو سمرتی میں قطماً نظر نہیں آتی اور یہی خو بی باعث اس کاہو ٹی

لہ فارسی اورعر بی میں بھی ؓ س کے تراہم ہوئے ۔ فریل کے اقتباس میں ہرا شلوک کا حوالہ خائمہ یواس طرح درج ہے کہ اور اوصیا (باب) کالمبرا در نیچے اُس اوصیا کے انسلوک کا لمبر ہے۔ یہ معی ظاہر، کہ کمچا نکیہ برہمن او نان کے متہو چھیم ارسطو کا معاصرتھا۔ ترنیج تنتر جیکاخلاصہ ہتو پرنٹ کے نام سے منہور ہی نہایت دلحیب کتاب ہے جس میں جانور ذکی سکایات ہیں۔ علمت کی یا حمین (۱) تبناآ د می سے عبادت- د وسے پڑھنا۔ تین سے گانا ۔ چاکیسے سفر۔ یا بنج سے زراعت اوربیت سے اومیوں سے جنگ ہوتی ہے - ( اللہ ) (٢) ب اولاد كالكر خالى ب- بي بها في ك و زياخالى ب حبابل كاول خالى ب اورمغلس کے بت میں سب کچھ خالی ہے (ﷺ) (r) اُسی وقت تک نوف سے ڈرناچا ہے جب تک وہ سامنے نہیں آیا اور جب آبونے تب ورنا نجامت بلک اُسکے دورکرنے برستعدر مناجا مئے (ع) (۲) جوشہوت پرست بنیں وہ جیم کے آ داکشی سا مان سے محبّت نہیں کریا۔ داست باز اورصات گومكارنېس بوتا - (هـ) (۵) شہوت کے برا بردوسری بلا نہیں۔ ہمالت کے برا بردوسرا دشمن نہیں ۔ غصتہ کے برابر دوسری آگ نہیں علم کے برابر دوسری مسترت مخن چیز نہیں (ھ) (٢) آگرسانپ. با دشاه بشیر بهیر طفل شیرخوار کیب میگانه جا بل مطلق - سوت ہوں توان کو حِگانا نہ جا ہئے (<del>9</del>) (٤) كمّا مِن بهت بن علوم كثيرالتعدا و بن مصائب بينيار بن . فرصت قليل ہے لهذا جوخوبيو ل كاخلاصة بوأسي كوقبول كرناجا ميئ - (هِ ) مذبهب وعقائد (١) انيان تهناموت وحيات پائا-تهنا ريخ وراحت ُ الطحامًا-تهنا دوزخ مين حامًا بينهنا

جات يا آہے إن كامول ميں كوئى كسى كارد كارنسي بوسكما (هر) (۲) برهم گیانی کوسورگ- بهادر کوزندگی - قا درالواس کوعورت - بےغض کو دُنیا پر کا ه (۳) سفرمیں علم دوست ہے۔ گھرمیں عورت دوست ہے بیماری میں علاج دوست بح رے ہوئے کا دوست اُس کا دین ہے (ھ (٣) انسان بېشت كى اور د لوتا نجات كى آر زور كھتے ہيں (ۿ) (٥) ايان كے سواكوئي چيزاتي اورقايم رہنے والي تبيس (٩) (۲) جیسی تعدیم ہوتی ہے دلیری ہی عقل دقمیز ہوجا تی ہے اور دلیری ہی تدبیر توقیقی ا و ويسے ہى مدو گار ملتے ہيں ( اللہ ) (٤) ولوِیّا نه لکط می میں ہے نہ تجھر میں اور نہ طی کی مورت میں ملکہ اعتقاد میں موجو و ہے س من اعتمادي امل چيزې (۾) (۱) جا بلوں کو حمیت سے دورر کھنامنا سب ہے۔ کہا ہی اگرچہ بغا ہرانیا ن نظر آ آ ہو کیکن رحقیت حوان طلق ہے اورابنی بہورہ باتوں سے دل کوالی اڈیت بہونیا آہے جیسے نابیا كوكانيا (ﷺ) (۲) جیسے ایک ماہتاب بیٹیارتار یکی کو دور کرویتا ہمجو نہزار ہا تناروینے دورنہیں چرکتی ہیلے ، باعلم وتېنرلو کاخاندان کې زينت ېو تا ېې جو سکيژ و پ جاڼول سے مکن نہيں (ﷺ ) (٣) اس كائے سے كيا حاصل جوز وووھ وسے ندگيا بعن ہوا ورايسے الميے سے كيافاً أره جونه عالم موند فرما نبردار مورا ﴿ (الم) وُمِ ماكً كَي انتب علم كى زندگى غيرمفيد بوتى بوكيونك كيّ كى وُم نه أسكى تغركاه ورهاني سكتى ہے نہ مجقراور كھى كو اُردُ اسكتى ہے - (٦٠)

(٥) بدوولت كا و و يعتى مفلس نبيل ، وجعلم كى دولت سے محروم سے وہ ورحقيقت (١) اگرآ رام جا بتا بح توطلب علم كو ترك كردے اوراگر علم كا طالب بح تو آ را م كوتھوڑت آرام طلب كوعلم يسي ل سكتا بحاور علم طلب كوآ لأم كما ل ميسرآ سكتا بح (ظ) (۱) نیرکی بی عادت ہو کہ جس کا م کوکر ناچاہتا ہو دلیری کے ساتھ کر گذرتا ہے مستی نبیں کڑا۔ اس طرح ہمکو بھی لازم ہو کہ کام چھڑا ہویا بڑا اس کو ہمت اور دلیری کے ساتھ انجام كويبوسيايس (١٦) (۱) بوسنسده جاع كرنا . وقداً نوقراً تقويرا تقويرا كفوا إغرابهم كرنا - بفكرومهنا يمسى براعتما د نرا تنمن سے اپنے آپ کو بجانا یہ یا نیج منعتب کو سے سیسی علیمنی طامیں (대) (۳) ہنایت میرهی عادت کامجی شدر ہناچاہئے۔ایسی عادت سے ٹرانعمان ہوتاہے جيے مكل كے بدھى بى درخت كافے جاتے بى اور شرصة آرام كو كھے بہتے بى (﴿) (م) بصر مرمن قانع باوتناه - باحياكسي اورب حيابي في الالت سيجيح اتيم من (ج) (۵) الالق اور کانشان کے دوم علاج ہیں۔ جستے سے اِن کائمنحہ توٹر نا یا اِن سے دوري رمنا (١١) (٢) احمان كرين والي يراحمان كرناح اسبئة اورمارين والي كومارنا جاسبية اسكوعد ل لتے ہیں (ﷺ) دولت يرستي (۱) بغیرروید کے سخت کلیف ہوتی ، کو-اس الئے رفع مصیبت کے لئے رویب کی عفاظت ضروری ہے - (١٠)

(۲) جهال دولتمندلوگ بهیرفوال بریمن - راجه - دریا هبیب موجود نبهول و یا ب

یک دن تھی ندر مناجاہئے (لے) (٣) ابنی دولت دوسرے کے قبضدی جانے سے معرض خطریں برجاتی ہے بخم کی ار وری سے کھیت کی برداوار کم موجا تی ہے ( 8) (م) جس کے پاس دولت ہو اُسی کے سب دوست ہیں جس کے پاس دولت ج اُسکے ب بھائی براور ہوتے ہیں جس کے پاس دولت ہی وہی مردگذاجا آ ہی۔ جس کے پاس دولت ہے وي عالم كناماتك ( ٢) (۵) دولت اور نملّہ کے مواعمیں علم محتمصیل کرنے میں ۔ کھانے پینے میں لین وین عاطه مي توخص شرم كوعليوره ركيم كا و بي خوش رم يكا ( 🕏 ) ١١) بعائيوں كے قبضه مرح كئي موتى دولت غيروں كے اختيار كا كھا أيضيني مرحورت كامرناانيان كى تليعن كاباعث بح (﴿) (۱) خاندان کے واسطے ایک کو یٹہرے نئے خاندان کو گلک کے واسطے شہر کو اور اے مطلب کے واسلے مسب کوچھوٹر و بناچاہتے (ہے) (۲) جہاں روز گارتندرستی در سخاوت نہیں وہاں سے لوگو نکے ساتھ مجت نار کھنی جائے۔ رہے) (۱) دریا مسلم میا ہی۔ پنجے اور سینگ رکھنے والے جانور۔ بادشاہ اور تورت پر بھر و نرزاجاہ بڑا 🖥 (۱) مرد و منے عور توں کی غوراک دونی حیاج گئی بحبت چید گئی زیادہ ہوتی ہے ( الم

(۱) دریا سط مباہی- پنجے ادر سینگ رکھنے والے جائز۔ پادشاہ ادر تورت پر مجری ندکر اجاہئے( ﴿ اِللّٰهِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ ا

ورعور توں سے مكارى سليمني جا سے ( ﷺ) (١) أكد يَإِني عِبَا إن طلق مَ انب طاقة أن شابي اور تورت يرسم جب الاكت تے ہیں-ان سے ہیتہ بوسٹ یار رہا جائے (ما) (٨) دوست، خدمترگار. بها في اورعورت مفلس آدمي كوچيور ويت اورجب ده دولتمند بوجا آب تو بحراس کے باس آجاتے ہیں (ھا) ذات بات كا انتياز (۱) اگر بڑھیاخاندان کی اولی بصورت بھی ہوتوائس سے شادی کے بیکر بھٹیاخاندان ئی خولبورت اڑی ہے بھی شاوی نہ کرے کیونکہ ننا وی بڑے یا برابر کے خاندا ن میں ہی کم ما برے (مل) (٢) آوميول مي مجام- پرندو ل مي زاغ -جانورول مي گيدڙ زبان دراز اورجالاك ہوتے ہیں اور عور تول میں الن ایکا رموتی ہے (بہے) (۱) برتمن دکتا کیرانی چهان کو اور ثاگر د بینتحصیل علم اُساد کو اور بَرن وَوْن کُلّے موتے مل کو چھوٹر دیے ہی (١٦) (٢) عورتول كاگروائن كاشوبرب اورجا رول تومول كاگرو بريمن ب (٩) (٣) کھانے کے وقت ہمن ۔ اِول گرجنے برمور۔ خیروں کو نفع بہونچنے برنوک اوگ ردن كومصيب بهو يخفير الاين لوگ نوش بواكرت بس ( 🛊 ) (۲) جورہمن روپیک کئے وید پڑھتے اور شودر کا کھا آ کھاتے ہیں اُن سے مار ہے زہر ني طرح کچه محي نبيس موسکتا (١٠)

(۵) جو رسمن لاکھ کی چیزیں۔ روعن ساہ - شہد۔ روعن ذرویہ شراب اور گوشت فروخت کرتاہیے وہ برسمن شور کہلا آے (ﷺ)

(۲) جونیا بخت آومی اپنی تیت کے موافق محلج بریمن کو کچه تعوار اسامھی دیاہے اس کوبے شمار موکر دایس متاہے (ﷺ) (٤) بریمنوں کی ضیافت ہی اُنہی تیو ہار کی خوشی ہے ۔ تا زہ گھاس کا یوں کے لئے تیو ہا ر ى خرشى ہے۔ گرمجھے جنگ ہى تيوبار كى خرشى ہے (ﷺ) (٨) بن گوريس بريمنو سك قدم ند كئ بول اُن كو مرهب كرا برجساعا بي (١٤) (٩) برمهن اس دنیامی ایساہے جینے دریامی کشی لیکن اس کشی کا بیعجیب دستورہے كداس كے نيچے دہنے والے عبور كرجاتے بي اورجواد پر رمناچا ہتے إي وہ نيچے گر كر عز ت ا موجاتے ایس (علم) (۱) جمولتے دوست كا تومطلق اعتبار ندكر أجائية كرسيے دوست برجعي كهي اعتباد نہ کرے اس منے کہ اگر وہ تھی رنجیدہ اور ناراض ہوگا تو بھید کی با توں کو ظاہر کرد گا (ہ ا (۲) بطین عصیا س شعار - بری حکمه سی خت رکھنے والے سے جو دوستی کر آے وہ بربار موجا آب (١١) (٣) برباطن دوست سے دوست كا نمونا عى الجمام (١١) احتياط وموست باري (١) دل سے خور کئے ہوئے کام کوزان سے مذکبنا چاہئے بلکے حکمت علی سے تیمیا نا چاہئے اور اوستیدہ ہی علی س لا ابتہ ب ( اللہ (۲) مردید باطن اور سانپ ان دونول میں سانپ اچھاہے کیو نکر سانپ مو ت آنے پرکا ٹماہے اور بداطن ہردم اور ہرقدم پر (م) (۲) ضاد کے مقام ہے۔ وشمن کی گرفت سے بنوفناک قبط سے اور نالالیوں کی عبت سے وسمعی دور رہتاہے وہ سبطرح محفوظ رہتاہے ( 14)

(۲) بانی می تیل نالایقوس می رازی ایت داناؤس می شاستر پیچیزی مخوری بھی بول تواپنی مخصوص صفات کے سبب فود کو دبیس حاقی بی ( کیلا) گوشت خور می

(۱) چادل سے دہ چندطاقت آرد گندم میں موجود ہے۔ آرد گندم سے دہ جندطاقت دودھ میں بی۔ دودھ سے دہ چندطاقت گوشت میں ادر گوشت سے دہ چند طاقت دوغن زرد میں ہے۔

(۱) ماگ سے بماری بڑھتی ہے۔ وودھ سے جم فریہ ہوتا ہے۔ روین زروسے نکھنہ پیدا ہو آہے اور گونٹ سے گونٹ بڑھتاہے ۔

مهالط شوك اخلاقي قوانين

یور پی تعقین ہی کے ذریعہ یہ اب ہی معلوم ہوئی ہو کہ اشوک کے وجود کا بتر ہندوتان کے بعض اورائع كاغذات عيلا إكيام، هي بموعينك ساخت حيثم وكرال بينامرا-ا تنوک نے اپنے جمیو حکومت میں جا بجاعوام کی تعلیم د ترمیت کے بئے بہاڑ وں کی بٹیا توں۔ بمنٹ کے تعمیر کر دہ ستونوں تراثیدہ تھروں کی سلوں پر کچھ اضلاقی برایات کندہ کرادی تھیں۔ ائن میں سے بعض جوا تبک باقی رہ کئیں اور طول وعرض مندسے ما بجا دستیاب ہوئوں اس ٹرمد ندب کے سرورا جرکے خیالات وحذ بات کا اُن کے ذریعر کھے کچھ اندازہ ہوسکتاہے ہ تُديم خاك وليكن ببوسطة تربتِ ما توال ثناخت كزين لجيئے مردمی خيزو انتوك جس زمان مي برمني مزمب ترك كرك بُروه مزمب مي داخل مواب أس زمان یں بُرو مذہب کی اصلی حالت باقی ندتھی بلکہ اُس میں ہمبت سے برعات نے رواج یا لیا تھا۔ البذا انثوك كي إن تيمروں پركنده برايات كومبي كيد مهبت زياده (بميت نهيں دي حاسكتي تنام فریل میں وسننے اے - استعدی کا ب سے ذریعہ اُن کا جو ضلاصہ اور صاص مطلب ورج كياجا أ بحوه دلجيي سے خالى نبيں ہے . وہو ہذا۔ (۱) اشوک تختِ فرا زوائی رحلوه افروز موسنے اور تُرحد مرمب کے تسلیم وقبول کر لینے کے بعد ألَّ البِي كُوشت كُعالَما ورخصوصي المهمام سے شكار كھيليا تعاليكن بھراًس نے كُوشت فوري فور مجي ترک کردی اوراینی رعایا کومی گوشت فوری سے بازر کھنے کی ہرایت کی۔ × ) جولوگ گوشت کھا نا ترک ندکریں وہ ضاص حاض حالورضاص یا بند یوں کے ساتھ ذیج ريحة تع يكن حكم كے خلاف كسى جا وركو ذرك كرمنے كى سزاسولى يا بھالنى تقى -(۳ ) والدین · بزرگول اورأ تنادو س کی تعظیم د کریم ادراطاحت کو . نظر رکھنا بھال خرد ک<sup>ی</sup> لازمى تعا خلاف درزى كى حالت مي عبرتماك سزاد رياني تقى -رمم ) راست گفتاری و است کرداری کی سخت تاکید تھی۔ (۵) انٹوک نے ندم بی رواداری کی بہت تاکید کی تھی کہ اپنے ہما یہ کے ندم فِ عقارًا

ذکر ثب الفاظمیں ہرگز نہیں کراچاہئے اس کے الفاظ تھے کہ تمام مذاب کا اس مقصور نز کیرُنفس بی جزئیات میں کتنے ہی اختلافات کیوں نہوں ال اصول سب کا ایک ہی۔ د ۲) جن مزامب کے اعمال مذہبی اورعباوات میں جانوروں کی قربانیاں لازمی تھیں ائن کوانٹوک نے قالو نامنوع اور نا حائز قرار دیدیا تھا اس سے مذہبی رواواری کی حقیقت پورے طور پر بھھ میں آسکتی ہوئی عقائد میں آ زادی تقی گمراعمال میں آ زادی ندتھی ۔ (٤) صدقه وخيرات كي تاكيد كي تُني تقي اورز بروست ترغيب وتحريص دى كئي تقي - اور دوسروں کی خطاؤں کومعات کرناسب سے ٹری خیرات بتا ہی گئی تھی۔ (٨) غلامول اور نؤكرول كے ما تھ نرمي ورعايت كابرا وكرنے كى تاكىد كى كئى تھى قارک الدنیا لوگوں کے ماتھ نیک سلوک ضروری ٹھبرایا گیا تھا۔ (4) سرکاری اہلکارول اورصوبوں کے حاکموں کو حکم تھا کہ وہ فرائفن سلطنت انجام دینے العملاده لوگول كونيكي وزيك احمالي كي تصحيت كرتے دم العمى اپنے فرائض منصبى بي شاخل جھیں اورخاص اوقات میں لوگوں کو جھے کے وعظو میڈٹ نیس۔ (١٠) ہرشہر وفرید میں محتسب اور گران امورعامہ بھی مقرر کئے گئے تھے جنا کام میں تھاکہ وہ اس بات کی دیکھ بھال رکھیں کہ لوگ والدین اوراُ تا دوں کی تکریم میں کو تاہی تو نہیں کرتے اورجا نورول برطلم تو نبيس بو اا در توريس بطيني مي تومبتلا نبيس بن محتسب عام رعايا ادر انای خاندان سے ماتھ کیاں برا و کرتے اورسب کی بلارورعایت کمیاں خبرر کھتے تھے۔ (۱۱) اشرک نے راستوں کے کما رہے ماہر دار درخت بالخصوص آم اور کیلے کے درخت نغب كرائے تھے مافروں كي آسائش وہولت كايمي اُس كوخيال تھا۔ (۱۲) جانوروں اوران اور کے لئے دواخانے جاری کئے تھے۔ یہ دواخانے اپنی حکومت سے اہر دوسری ہمسا بیکومتوں کی حدود میں بھی اُس نے اپنے اہنمام سے جاری کرا دیے تھے۔ كوم ايعكومتول نظريد كالعقبول كيا موكا-

(۱۳۱۰) بڑھ مذہب کی تبلیغ کے لئے اُس نے وکن ۔ لنکا۔ اور دوسرے ممالک شافاجین و کنمیر و تبت آک کم نین رواند کئے اورائسی کی تلینی کو سنسٹوں کے نتیجے میں بُرھ مذہب اِنٹیا کا ایک مشہوراوروسیج مزہب من گیا ۔

(۱۸۲) انٹوک کے زمانے سے ہندونان میں گوشت خوری کوعیب بھی اجائے لگا بہانگ کے دوبارہ پیدا ہوئے دائے ہیں انٹرکو اپنے اندونو فارکھا اور ترک گوشت خوری کے نتیجے میں اس ملک کی رہنے والی بعض اقوام کے اضلاق میں بعض مخصوص عیوب فالی ہوئے دیلے جا تیک موجود مطلح جاتے ہیں۔ فایاں ہوئے ہوآ تیک موجود مطلح جاتے ہیں۔

بن اس سے زیادہ انٹوک کے نظام ملطنت کی بابتہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور اس کو آہی کی تمامتر فرصد داری ہندو تا اس کے بربہوں پرعا کہ بوتی ہے۔ انٹوک کی طرح خداعانے اور کھتے خیر میں اور مجھ ذہب والوں کی صورت کا ایک طویل زماند ایسا گرزا ہیں کہ نہیں صلوم ہوسکے اور مجھ ذہب والوں کی صورت کا ایک طویل زماند ایسا گرزا ہیں کہ اس کے متعلق کوئی جھوٹی بچی روایت بھی بربہوں کی کتا ہوں میں نہیں ملتی۔ انٹوکے متعلق ام کے حاکمتنا فات ہوئے ہیں ان کو بہت غلیمت سمجھ ناچیا ہے ہے۔

زخیل دُردکتال غیرا ناند کے بادادہ کراہم نشیتیم سے سے سار اندو کیا دراہم اصال ق

ا تنکانیوں کی ملفنت کے متعلق مقدم تاریخ ہندقد کیم مبدا ول مع مقصل کجٹ گرز کی ہے دافکا نیوں کی ملفنت کے بر او ہونے پرایوان میں اروشیرنے ساسا نی سلفنت کی بنیا و ملتا تاریخ میں رکھی ۔ یہ ساسا فی سلفنت سلانوں کی آمدتک ایران میں قایم ہی ۔ ندقی مذہب کی کتا بیں سکنررنے شمالتہ قبل سیج میں سب حبلاڈ الی تھیں۔ ساڑھے یا نوسال کے بعدار وشیرنے انتہا فی کوشش و تاش کے بعد کہیں کہیں سے مجھ اورات فراجم کئے۔ زبانی روایات کوفلمبندگرایا اورخود کلی ایجاد واختراع سے کام لیکراز میرنورین زر دشتی کورواج وینا چا ہا لیکن ظاہرہے کہ جب اصل مذہبی برایت نا مہ ہی مگل موجو د نہ ہو تو چیذا وراق سے م چل مکتا تھا۔ ہمرصال دین زروشتی ہے مثابہ ایک مزہب ایجاد ہواجس میں زروشت کو انا گیا اور بیعتی اعمال وعقاید کو بھی زروشت کی حانب شوب کیا گیا تھا۔ اصل دین **زرو** اورساسانیول کے اس ترتیب دادہ دین زردشتی میں یقیناً بہت مجھ فرق اوراختلاف ہو گا میکن ساسانی اِسی کورین زردشتی یا دین بهی سمجھتے رہے۔ اردشیر کی تخت کشینی کے ایک ال بعدى جبكه ارونبيروين زروشتي كى ترتيب وتدوين مي بهمترين مصروف تحاايك معي نبؤت مآنی کاخور موا ا درائس نے اپنا ایک جدید نرم ب مشایلہ سے لوگوں کو نلفین کرنا ش**ر**ع کیا برت سے وگ حتیٰ کدارو تیر کے بعض اہل خاندان بھی اُس کے معقد ہوگئے فیکن بیڈر و سال کے بوجیکہ مآتی کے بہت سے متعد لک ایران میں میدا ہو گئے تھے مآتی کو ساتھ میں اران سے اس لیئے تنا ہی حکم کی موافق حلاوطن کیا گیا کدوہ افتر اکیت کی جانب مائل اور استبدادیت کا مخالف تھا۔ وہ ہندوشان جلاآیا۔ یہاں سے ملک جین کی طرف جیلا گیا۔ مانی كواكر جيراستيدا وكم مقايل مين منلوب بونايرا كراش كے تعليم كرده بعض عقائدُ واعمال ساساني دور حکومت کے مذہب اخلاق می ضروروض پاگئے ساسانیوں کا پرمرکب نظام اخلاق فريباً چارسوسال كك ويران مي رائج اور نبجاب ومنده ومجرات كاس بعي ساساني فالتحين نے ذرابد اُسکا اثر یہونیا۔ اس کے بعد مُز دک نامی ایک تیمس ایران میں بیدا ہوا جسے ساساتی ب واخلاق میں ترمیم کرکے اشتر اکیت کورواج دیناچا ہا اور زر۔ زمین ۔ زن کوسب کی شرکه نکست قرار دیا گرانوشیروآل نے اس کو ۱۹۲۵ء میں قتل کیا۔ ساسا نیون یا موسیو ں مے آخری دور حکومت میں نوشیرواں ایک الیا پاوٹنا ، گزراہے میں کو تام دنیا میں اپنے عدل دواد کی وجب شهرت عظیم حاصل ہے اور وہ بھی متنین عالم میں شمار موتاہے۔ بیذا پہلے ساسا نیو *ںکے وہ قوانین اخلاق درج کئے جاتے ہیں جوجا روا* ک سے ڈیارہ *عرصہ تک* 

ایران میں رائج رہے اس کے بعد نوشیرواں کی سکومت پر نظر ڈالی جائیگی۔ دائھ بڑے گاہ کو بھی بہت تعقور کرنا چاہئے اورائس سے برمبز لازمی ہے اس لیے کہ قیامت کے دن اگر تی برابر بھی گنا ہو کا وزن نیکیوں سے بڑھگیا تو اُس کا تیجہ دوزخ ہوگا۔ ہمیشنیکیوں کی طرف لاعزب رہنا چاہئے۔

(٢) خدائے تعالیٰ کی رحمت سے کھی مایوس بنیں مواجا ہے۔

ام) ہاں ہاہے ساتھ نیکی کرنا اگردہ فوت ہوگئے ہوں تواُن کی نجات کے لئے وُعائیں کرنا۔ آفاآ ب کی ہردوز تین بارپرشش کرنا۔ اہمّاب کی ہربینے تین بارپرسشش کرنا۔ ہرسال فوروز کے دن خدا کی جیادت کرنا صور دی اورا کا کی درجہ کی نکی ہے۔

دم) اینے ال میں سے دمواں حقد خیرات کرنا چاہئے۔

ده) اغلام کوربشرکرنا چاہئے جوا دی اس بدکاری کے مڑکب نابت ہوں اُکوتس کرڈ الناتھا ده) مودوعورت کو کتی بعنی مینو دنار) هزوراستعال کرنا چاہئے اوراس ثنار میں کیا ر گزیم ساکانی صرور می ہم جو لاڈی عقیدوں کی یاود ہانی کاموجب ہیں۔ اول قومیدار سِتعالمے دوم زود شت کا پیغیبر برحق مانیا . شوم ہرچیز کا مالک خدائے تعالمے ہی جہارم نمیکی وجال ما

(۵) آگ ہمیشہ گھریں روشن رکھنی جاہئے اُس میں کو ڈئی ناپاک چیز نہ حبلا ڈی جائے۔ (۵) مُردہ کا کفن پورانے کیڑے کا ہونا جاہئے۔

(4) ناخى تراش كريميشدون كروينا چائىيە ئىينىي دىن رئېس ۋال دينا چائىيە

(١٠) خواب سے بیدار ہو کرسب سے پہلے زنار کھو گر بھر یا ندصتی چاہئے بینے زنا رہا نہ حجا یک

قدم مجى نبين جلنا جا جيئے۔

دا۱) پسرو دختر کی شا دی جلدی کرنی جاستے جربے اولاد ہوگا وہ جینو د پل (بگل صراط) ہے شاگر دیے گاسیے اولاد کولازم ہوکدہ کسی و وسرے کا بچر کیلا بنی اولاد بنانے (جیسا کہ

مندؤل میں وستورہے)

(۱۲) زراعت كيمينه آم مينوب بيتر سجها جاسية ادر كاست كاركي وت كرني جابية

رسار) مذہبی عالم كواچھا كھا اكھلا ناچا ہے۔

(۱۲۷) کیمنی تھی تام مال وا باب خیرات کر دینا جاہئے رحبیبا کہ قورج کا راحبہ تباور وگڑی المعروف بر راحبہ ملا آت کیا کر اتھا۔)

(١٥) جب بجربيدا موتو يبلغ استرين كعلائي -

(۱۷) عبد کی ابندی ضروری ہے۔

(4) كوئى اہم اورشكل كاممور (نرمى بينوا) كے متوره بغيرندكيا جائے .

(۱۸۶) رات کے وقت یا نی نہیں بھینیک چاہیٹے نہ رات کے وقت گنویں سے یا نی جھر نا چاہئے۔ رات کے وقت یا نی نہیں بینا چاہیئے۔

(19) گُنّه کوآ زارنہ مہو نچا ناجاہے اور کھا اکھاتے وقت تین لقے گئے کیلئے علی وکھیں (۲۰) جولگ دین زروشق میں ثنا ل نہیں ہیں اُئے ساتھ کھا ناچیا ناجائزہ ہے ۔ غیر نوہب والااگریش کو تھیو وے تووہ نا پاک ہوجا تاہے۔ وہات کا برتن وصوستے اور ملہ تخصف سے پاک ہوگا اور مٹی کا برتن یک نہیں ہوسکا۔

(۲۱) زمن پرېرمنديا دُل نېيس رکھنا چاہئے۔

(۲۲) پندره سال کی عمرین زناربندی کی رسم اوا مونی جاہئے۔

(۲۲۷) صبح کو پانی میں سونا ڈال کرائس سے مُنعہ دھونا چاہئے۔

د ۲۲۲) کھے ہوکریٹیا ب کرنا بڑاہے۔

(۲۵) جب کوئی مرجلے تو تین دن اُس کے لیے اگر دوشن رکھوا در مقررہ اورا و چھو۔ (۲۷) حور آب برجوا دت فرض ہیں اُنکی عبادت ہی ہی کو شوہر کورضا مندر کھیں ۔ (۲۷) اگر کوئی کی کا مال جُرائے تو چورہ بجائے ایک درم کے دوّ درم دھول کر اُجیا ہے اورائس کی کان کی کو کاٹ یعنی چاہتے اوراس کے بعد دس کوٹے بھی اُس کے لگائے جائیں۔ اگر دوبارہ چوری کرے تو پہلے سے رگز اُجرابا اور کان باکس کاٹ بدنا چاہتے میس کوڑے اور قید کی سزابھی دیجائے ۔ بدایک ورم کی چوری کی سزائ واگر تین یا چاروم کی چوری ہو تو داہنا یا تما کا اُجائے اور یا نسو درم کی چوری برسزائے قتل دیجائے۔

(۲۸) نانیر حورت کافتل کو اکسی در زیرے کی ش کرنے سے زیادہ توا ب کا کام ہو۔ (۲۹) اگر طبیب کسی مرض کے لیئے مُردے کا گوشت بتائے تو کھالینا جا کرنے۔ (۴م) مُردے کے بعدر و نانہیں جا ہئے۔

## نوشيروان كافالوا سلطنت

نوشیروان کا قانون ملطنت مردن در مرب حالت میں دستیاب نہیں ہوسکا۔ مقرق ا نشانیف میں فوشیروان کے اقوال۔ائس کے عبدیو عوصت کی بعض بحکایات جن میں مہت کچھ رنگ آمیزی کو بھی دخل ہے کہیں کہیں نظراتی ہیں اورانھیں سے کچھ کچھا نازہ نوشیرانی ملطنت کا کیا جا سکتا ہے۔ فوشیروال کا ایک قول امام الموضین علامدا بن خلدون سے بھی نقل کیا ہے وہ کلھتے ہیں کہ نوشیروال کا قول ہے کہ

سلطنت فوج کے ذریعہ قایم رو مکتی ہے اور فوج خز انت اور خزانہ خراج سے اور خواج آبا وی سے اور آبادی عدل سے اور عدل اہلکا الن سلطنت کی فرض شناسی دویا نت سے اور ان کی خرض شناسی و دیائت و ذرا کی پاک باطنی و نیک فتی سے ممن ہے اور ان سب کا گرال و مسلح پاوشاہ ہو آئے ہوتمام مالات سے باخر رہے اور رسب کی اصلاح و آ دیب پر قاور اور سب پر غالب جواور کو کئی و و مرا ایس پر صاوی شہو ۔"

نوشیرواں کا یہ قرل بہت کچھا رمطو کے اگن آ کھٹے جُلوں سے مثنا یہ بی جو اُس نے بصورت دائرہ اپنی کتاب الیاست میں درج کئے ہیں۔

نو نیرواں کے وزراء بے وقیاً فوقیاً یا د شاہ سے ہدایا ت طلب کیں اور نوٹیرواں نے اُ کی در فواستوں پرائن کے جوابات تحریر کئے . اس قسم کی تمام تحریر د س کو جمع کر کے کسی ایرانی عالم نے أسى زمانكي مروم بيلوي زبان ميسوال وجواب كي طور يرايك كتاب مرتب كردي وه كتاب فتح ایان کے بعدع پوں کے ہاتھ آئی اور<sub>ع</sub> بی زبان میں ترجمہ ہوئی۔ ا*س ع*بی ترحمہ کا شہزاد ہُ مُراوا بن ثنا بجال تموري نے تالنذا حیں مبال الدین طباطبا کی زوادی سے فارسی زبان میں ارجمرایا در دستورنام کسردی اُسکا ما ریخی نام مواجر توقیعات کسری کے نام سے مشہورہ ی میں اس دقت ای توقیعات کسرنی سے بعض موال دجراب ذیل میں درج کرتا ہو ں حن سے نوشیروا كى ملطنت كا كچە كچە ا مُدا زە موسلے گا -سوال كىپى وزىر يا مو بريامصاحب كى طرف سىے بجا ديوا ب ونشروال كي طرف سے . توقيعات كسرى ميں سوال كاعنوان مرتوع اور جواب كاعنوا ن ترقیہ ہے۔ یں نے ترجمہ کرتے ہوئے مرفع کی جگدانماس اور توقیع کی جگدارشاد کا نفط استمال کیاہے جولنت کے اعتبار سے صبح ترجمہنیں ہو گرمفہوم اپنی الفا فرسے نوبی ادا ہو ہا ہو۔ (۱) المماس - درگاه خسروی سے لوگ اسکاسب علوم کرناچاہتے ہیں کدا سے مجرموں کو جو باربارسز اليف كيريد معيى ارتخاب جرم سے باز نہيں آتے كيوں بار بارمعاني ديجاتي ہو-ارث و مجرم اوگ شل باروں کے میں اور بادشا و معا بچطبیبوں کی انز ہوتے ہیں جس طبح م ص کے بار بار حو د کرآنے پرطبیب بار بار علاج کرنے سے انخار نہیں کریا۔ اسی طبح بادشاہ مجرمول کومعافی دینے سے ایخارنہیں کرا۔

برون کر مائی دیا ہے۔ (۲) اٹمائس۔ اسران روم میں بہت ہے ایسے تبھوٹے بچے بھی ہیں جن کی ائیس بہاں نہیں ہیں ان کی بابتہ کیا تکلم ہے'۔

ارثنا و جس وقت به فران بېونىچ فوراً ان قام بچې كواپسے لوگوں كى خاخت دگوانى ميں جو مىلى طور پاين دىمتەين بول اورچ قام رائتة ائتكىسا قىمتېت وشفقت كا برتاۋكرى دواند كرد د ادروه ىك روم ميں جاكران يچونخوانكى ماؤل اور رشته داروں تك بېچونچا ديں -

رمع) النماش ملاں زمیزار کے پاس اس قدر مال ودولت جمع ہو کیفز انسٹا ہی سے زیاوہ ہو۔ ارشاد-اس کا تام مال یون مجھوکہ ہارے ہی خزا ندمیں ہواگر چیددہ اُس کے گھرا دراس کے قبضیں ہے گرحقیقاً نہا سے خزا نے میں ہے اس نئے کہ ملک کی آبادی رعایا کے ال ودولت سے ہی اوررعایا یا دشاہ کی ملوک ہے۔غلام کا ال ورحقیقت آقا کا ال موتا ہی۔ (١٧) التماس - ثابي إسبانوس كسرداركا كحدال ورى ملاكيا م ارشاد وبرشخص این ال کی حفاظت نہیں کرسکتارہ شاہی اموال کی توکسی کیسے کرسکتا ہے اس نوکزی سے برطرف کردو۔ (a) الماس ، آپ كى زبان پرونياك زوال پذيرا ورفانى موت كاندكره ميشد رسا ب- اس كا ارتا د- اس ك كه مرامروز بهت جلد فروا موحا آب -(د) الماس فبنراده نرسی سے اکثر دمقانوں اور کاشتکاروں کی زمینیں و شنرا وہ کی جاگیرے متصل تعیں اپنے قبضہ یں نے لی ہیں۔ ارشاد اس فرمان کے بہونچتے ہی اُس احق سے ان زمیوں کوچیس کراُن کے اُس مالکو گ قبصن*د*اد واورخاص تنبزاده کی حاگیر بھی اُس سے *ایکر*اُن دمتھا نوں اور کانتھاروں می<mark>ں</mark> تقيم كردوآكه اسعمل سے دوسرے مغیدوں اوراحقوں كو كھي تفيحت وعبرت حاصل ہو۔ (٤) التماس - فلال علاقے كے عامل سے ايك لاكھ درہم شاہي خراسے سے بلامها زث يرثوانكي رعایا کے عام حمّا ہوں کوتقیم کر دیئے ارثنا د-اس اطلاع کے بیش کرنے والے کومعلوم ہوکہ بیمبارک کام ہمارے وائرہ فرمان م ابرہیں ہے۔ النماس شاہی فزانجی عض کرتا ہو کہ یا دشاہ کی خشش وعطاء س قدر زیادہ ہو کہ شاہی خزانے میں روبیہ کی کمی نایاں ہونے لگی ہے۔

ارشا د مدائے تبایے مال کانیادہ کرنیواللہ نیترائبن عدل سے دولت فراہم ہوتی ہے مذ تیری نیوسی وجزوری سے مہموتیری امداد اور منورے کی ضرورت نہیں بارا کا مرحم دینا ہے اور تیرا کا مرحم کی تعمیل کرنا ۔

(۹) المجانس عور ابواد کے عال کی نسبت عالموں کے عاسب نے رپورٹ کی ہوکہ اس نے اس ال منی تائیسویں سال جلوس نوشردانی میں آٹھ ہزار سے کھوزیادہ ورہم ہرسال کے داجی در لگان سرکاری سے زیادہ وصول کر کے خزاند کتا ہی میں واض کے میں۔

ارشا در خدکوره روم یه کوخواند شاهی سے نال کران لو نکوجن سے پیروسول کے گئے ہیں استیاط کے ساتھ والبس کردؤ۔ اس نئے کدرعایاسے نا واجب روپید دصول کرکے شاہی خوانے کو پڑکراایہ ہی ہوجیسے مکان کی دلوار دئی مُنیا دسے مٹی کھود کرا کی چھیت کے اوپرڈالنا۔ (۱۰) المائس۔ آبجل دربارشاہی کے اکثرایی خوداس بات کو بہت ناپند کرتے ہیں کہ بادشاہ کو سے خوردل ادرجاسو سوں سے خبریں شنے کا بہت شوق ہے اِن لوگوں کا یا دشاہ کی صحبت

اورخلوت میں باریاب ہونا ہیت نابسندیدہ امرہے۔ ارتقاد پیجا موں لوگ اس دو تندان کی اند ہیں جاریک محان میں روشنی کی خرض سے کھولاعبا تاہے۔ با وجودا سکے کہ دوشنی کی ضرورت ہورومشندان کو مبند کرنا وانا ہی کی ایس نید سید

(۱۱) النّمانس- بإد شاہ کی زبان پرانمائے گفتگویں بیالفاظ آئے تھے کہ جوشخص اپنی دولت د طاقت پر بإد شاہ کے سامنے نخر کرتا ہی وہ اپنے نفس کوزور وزر کے ذریعیہ نشاند، ہلاکت اور آیا جگا و خطر باتا ہے۔

ارشا دراس سے کہ پاوٹنا ہوں کے ایک تفط سے میٹینوں چیزیں مینی نفس ومال و تو ت موم تافین من آجاتی ہیں۔

معرض لعن میں آجاتی ہیں۔ ۱۲۱) المانس بے اِدشاہ اِدمِودا کے کُشِش دعطاعدے زیادہ کرتا ہوکسی سے دعڈ بہت ہی

کم کراہے اس کاسبب کیاہے۔ ارت و-ايابا وفناه جوماحب خزانه مواوركسى سع فوف اورا مُدىمى ندركت بوالكومايية كه دعده كم كرے اور ششش زياده-(۱۳) انتماس-اس کاکیاسب ہے کہ پاوٹاہ نے اپنے پرتا ران وخاد مان خاص کو ماوجود مقررہ تنخوا ہوں اور متوا ترانعا موں کے مامی حاگیریں بھی عطافرما ئی ہیں۔ ارتفاد - اكدأن سب كونقين بوجائے كدائ كے بيٹول لوتوں كو معى بم اپنے ظل حايت اورمایهٔ عنایت میں رکھیں گے۔ (۱۲۲) التماش - فلاں جان شاروخوش احمال تخص کی نسبت یا دشاہ دے اچھی رائے ظاہر نهين فرائي-ارتا وده كوميده باطن اورا راستنظام عارى فشنودى كوفدائ تعالى كى رضامندى (۱۵) المُعاتَّس - فلا شَّخْص كي نببت و لا شِ حق اور فداجو في كے لئے ضرب المثل ، وَآب خ فرايلب كدره توحيدا آبي ك نيهونج سكے كا۔ ارشاد-اس من كروه جو كيوسنام أسى يرايان في آنام (۱۲) التماس ،آپ نے فلاں سرداروڑمیکا ایم سے دشمنان شاہی میں شاس فرمالیا۔ ارتنا و اس بئے کہ وہ بر بخت ہمیشہ تارہ نئاسوں سے ہماری عمرکے متعلق دریافت کرتا ہوکہ كىقدر باقى بركاور بدمجى دريافت كرمار بها بركد دولتِ ساسان كبتك باقى رسكى -(14) الماس-آب فال عالم كي زبان كيين يدخ كاحكم كيول ديا-ارشا د-اس سے کدوہ لوگوں کو تعن باتیں ہماری زبان سے بحلی ہوئی تبا ہاتھا ہو ہم نے ہنیں کہی تھیں۔ایسی ہاتوں سے ضاور برامنی پیدا ہو عتی ہے۔ (١٨) النَّماس فلال قديمي مال نمّا ركو جو كُيْتُهَا بُشت سے شاہى وفادارول ورجاك وكا

مماز دمنهورشخص ہے آپ نے سخت سنرا کیوں دی. ارتثا د۔ اس لئے کہ وہ مجرمول کے ساتھ اختلاط رکھتا اور ہمارے قبر دخضب کی پرواہ پن کے اُن مجرمونکی سزاوہی کے احکام کی تعمیل میں مستی کرتا تھا۔ (14) انتماس-آب ہے کس طرح اس بات کانقین کیا کہ فلاں سرواریا وشاہ کا دونتخ اہ ہنیں ہواور دوسرے کی یا د شاہت کا آرزومندہے۔ ارشاد- اس من كدوه وبعدك امزوكرات اورموت وليجدي كے لئے مياب ي-د·۲) انتماس - اکٹراوقات زبان مبارک ہے مناگیا کہ یاد شاہوں کے اصول حکمرا فی وطراق ساست مختف ومتفرق بوقے میں میکن رعایا کا ہرمانت میں ایک ہی طریقہ ہوتا ہو۔ ارشا و-اس كئے كديا و تناہوں كى رائے وتدبير جہا نباني كي خملف شكليں ہوسكتي ہيں۔ ليكن ر محت کے لئے موالے اطاحت کے کوئی ود مری جزابیں ہے۔ ٢١) التماس- والني دوم چا ڄتا ہے كه روحي اسيرو كا فديہ نے بيا جائے۔ رثثا دباورومی اسپرول کے عوض ایک خنز پرلینی جس قدراسپروں کی تعداد ہوا کی نصف تعداد کے خنز پرلیکراسپروں کو آزاد کردوا درا س کو کم فند یہ نہ مجھو۔ مدعا یہ کہ اس کے بعد تھی بہت سے روعی اسپر ہونے والے ہیں۔ ند کورہ بالا اقتباس سے بخو بی ہو بداہے کہ نوشیرداں زاتی طور پر بہت عقلمندو ذہیں اور ب ولشخص تمعاليكن أس بيخ ساسانيوں كى مطلق العنات تحصى ملطنت كے نفام مي كو فئ اصلاح بنیں کی اور ثباہی استبداد کو بخو بی قایم رکھا بلکہ اور زیادہ یا ندار مبایا۔ حمال تک لفام ملطنت اورأس كے اصولوں كاتعلق ہے نوشیرواں كى سلطنت كواستىدادى للطنت

ى كما جاسكة ي حب من رعايا كوامو ملطنت من قطعاً كو في دخل بنين تحا- نوسف وال سا سائیوں میں ہتر ہی تحص ہواہے۔اُس کے میشے داوراُس کے جانشین سب کی حکومت رعونی واستبدادی حکومت تھی دور عایا کواستبداد کے تسلس مے مجبور کرویا تھا کہ وہ

نوذ اِلله اِدِمَاه كوفدا سِمِعِهَ لَكُ وَنْبِروان كَي مُطنت كواجِي مُطنت كِهاجا سَكَا ہے ليكن وَشِروان كُرِمِّى نَظامِ سَلطنت كا إِنْ اِسْتَنْ كِهَا صَحِي نَهِيں ہے -

میں ہیں بات کا اقراد کرتا ہوں کہ اور کی فصلوں میں قانون بنی اسرائیل سے لیکر قانون نوشرواں تک جن مالک و اقوام و مکما دوسلاطین کے مرقوع و توزہ مراسم اخلاق معاشرت فظامات تدن اور قوانین سلطنت بطور نوند دورج کئے گئے ہیں ان کی تعدا و میں اور بھی اضافہ مکن تھالیکن ہم افغال ہے کہ قارئین کرام کو جس مقصد کے لئے ان فظامات مراسم و قوانین کے مطالعہ کی زحمت وی گئی ہے وہ انھیں سے بخوبی صاصل ہو سکتا ہے اور اس سے زیادہ کی طلع ضرورت ندتھی ۔

ذکورہ فصول میں بعض قوانین و نظامات و مراسم کے ساتھ میں نے کچہ العافی بھوتہ ہوں شال کرد کے ہیں اور بعض کی تبدیت صرورت نہ مجکہ ابنی طون سے ایک نفظ بھی ہمیں کھیا۔ ان سب کو بڑھ سے کے بعد ہر تحق فو د کؤ و بھی رائے قابم کر کیا کہ ابن میں ہے کوئی بھی جموعہ مراسم ایسا ہمیں جواس زانے میں انسانی زندگی کا دستور السمل بین کر ہم قرم کہ حلمتی اور فائر المرام مباسکے بید بھی بقینا و شوار ہے کہ ایل تو اس تعدیم مراہم و نظامات ہے مجموعے سے فائر المرام مباسکے بید بھی بقینا و شوار ہے کہ ایل تو اس تعدیم مراہم و نظامات کے مجموعے سے ایسا کم دو کیو رہے ہیں کیونکہ یہ تمام نظامات و توانین اُن کی دسترس اورائن کے علم وقوایت جمیسا کہ دو کیو رہے ہیں کیونکہ یہ تمام السنا کی وقواسے زیادہ ان بات نی صالات کے بھاوران سے حافق میں سے کئے فیص جو بااوران سے دافعت و آگاہ ہمیں۔ ہی دہ بات ہے جوابتدائی نصول میں سے کئے فیص میں بہلے بیان ہو تکی ہے۔ اس عالمگر صرورت اور عالم انسانیت کی مطور سوارت کے میں اس کے فیص

مذكورهٔ الاقوانين ومراسم كےمتعلق بدبات بھي قابل گزارش ہے كدان قوانين مرآم واضعین و مجوزین ورائج کنندگان میں بقیناً بادیان برحق بحقلائے روز گار۔ خود عز خر ت- ہر تم کے لوگ شامل ہیں یو نکدان قوانین دمراسم کے ترمیم وتبدیل وتحرفیت بہنے کی ہرگز کوئی ضانت موجود نہیں ہے لہذا ان کے تھلے یا بڑے ہونے یراک ی کی نبت بھی بقینی طور پر بڑے یا بھلے ہوئے کا کوئی فتو ٹی نہیں دیاجا سکتا جنگی وب ہیں۔ صرف ایک قانو بن بنی ا سرائیل کے بابی حضرت موسی علیالسلام کی ت بہود بوں ۔ میسا ئیوں اورمسلا نوں کے متفقہ عقیدے کی بنا پر کہاجا سکتاہے کہ وہ ئے تعاملے مرکزیدہ نبی تھے گرائ کا قالوں تھی جو بائیسل میں موجود ہے اور حیکا خلامہ وبردرج ہواہے تحریف و تبدیل سے پاک نہیں ہے . باقی لآئی کرگس .منوحی مباراج ا فلاطون - زردَشت يُنفوشش - گونم بَرَه - اتنوک - صانکيه وغيره کي نسبت بقني طور رکھونئیں کماما سکنا کہ ان میں سے کون کون خدائے تعالیٰ خرستاوہ نبی تھے ا در کون کون غیرنبی - بهرهال مهکو هرایک اُس تخص کی عزّت ملحو ند رکھنی چاہئے جس کو لو ئی قوم یا انسانوں کی کو ئی جاعت عزّت کی نظرسے دکھیتی ہواور یہی انسانیت کاتعاضا ہو

## وفدت وانوت

مندائے تعلی<u>ے ہرانیان کو کمیاں اع</u>ضاد کیساں قوئی اور استعدادیں عطاکی ہیں۔ ہوا۔ یاتی۔ روشنی اورغذا وغیرہ ضروریات زندگی بھی سب کی بکساں ہیں۔ اعضائے اطمنی و دران خون تیفنس نواب و سیاری پیدائش دمرگ دغیره میں بھی سب کمسان م ى كوكسى بركونى نضيلت دېرترى عاصل بنين-

مَا خَلُقُكُدُ وَلا بَغَنَّكُمُ إِلَّا كَنَفْسِ أَلِيكَةً إِلمَّ مِبِكَامِيدَاكُونَا ورمرن مَ بعدتها راأتُعاكمُ كزا البائ مبيالك تنص كاليداكيا-

وَهُوَالِّن يَ النَّشَاكُهُ مِينَ نَفْسِ وَاحِدَا يِهِ ﴿ مَدَا كُنَّا لِي وَهِ مِصِ مِنْ مُمْسِكُوتِنُ ا

عيدالياء

جيساكه مقدمة اربخ بندقد بمعبداول مي ثابت كياجا حكاب كام اننان ايك بي اپ کی اولاد ہیں نبذا قوموں اور ذا تول میں کو بی حقیقی مغائرت نہیں ۔ ٹام انسانوں کے فطرى متوق ميسال مي تابهم برايك انسان ووسرے انسان سے الگ بيجا اور جرايك الناس الين الي المع المراجاتات عب طح تنافت اور اليان كري مرانسان كا الگ الگ نام رکھاجا تا ہی اسی طبح قبیلوں اور فوہوں کے نام سے الگ الگ گروہ اور جاعتيں پنجا بی جاتی ہیں۔افراد یاجاعوں کا یہ اتبیا ز دحہ نصیلت یا باعث فرکت ہر دہنیں ہوسکتا۔ ان انسان کے افعال اختیاری اُس کو ذلیل یاء زیبالسکتے ہیں اور سرانتان کو موقع حاصل ہے كەخدائے تعالى كا تغرب اورتغ كى حاصل كركے اوراعال صالحر كجالاكر فرزد كرم بجائے يدانسان كى اپنى ہى اختيارى غلطى كدده اعال فليحركا مركب موكر وليل بوجائ \_ 3 - ورنة تشريع قوبر بالا ي كس كوتاه نيست -

يَا أَيْهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَنْ كُدُّيِنَ فَكُمِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ ال وَ اللّهُ النَّا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

جانتك كدنظام كائمنات قانون قدرت ادر صعيفة فطرت كاتعلق بي نسل انساني كي اغوت ومسادات مي كوني كلام نبيل فدائے تعالى كى بيداكى بو ئى زئيل - آسآن حالم يوتى . ہوا۔ یاتی وعیرو چیزوں سے ہرایک انسان کو مکساں فائدہ اُٹھانے کاموقع اوری حاصل ہے رمیں وہ چیزیں جوانسان ابنی می و کوشش کے ذریعہ ہی حاصل کرسکتا ہی، اپنے بقدر سی تمنيد موا ہے - اوراس طح جواتميا زبيدا مواہ وہ برخص كى وُنيوى راحت و كلّفت كا فود ساخته امتیانہ وریٹرخص اپنے عمل اور کوسٹس سے اپنی حالت میں تغیر پرداکریے کا حق اوراختیار رکھاہے کئی انسان کا یہ قدرتی وفطری حق نہیں کہ وہ دوسرے انسان کو اُس کے اعمال ارادی وافعال اختیاری میں مجبور کرہے ۔ انسان کے وہ اعمال وافعال جو ا یان با مشرادرایان با بوم الآخرے تعاضے سے سرزو ہوتے ہیں اعمال صالح کہناتے ہیں ادرا تفین اعلی صالح کی وجرسے ایک عص خدائے تعالیٰ کا تعرب حاصل کر کے خدا شمالی کی خاب میں معرز ہوسکتا اور خدائے تعالیٰ کو فراموش کرے اور حیات اسخروی کی جانب سے غافل ادرہے پروا ہو کرخدائے تعالیٰ کی جا ب میں دلیل ہوجا آہے۔ عالمگیرا خوت ومیا دات توحیدا لمبی کے عقیدے کی بدولت ہی فایم ہوسکتی ہے اس سئے کدمرکزیت کے بغیرو حدت و اخوت كاتصوّرمكن تهيس قومي وحدت كامركز قوميت اوروطني اخوت كامركز وطنيت بحاوران افوتونك عالم انسانیت کی اخت دورکاس وعالمگیراختِ انسانی نہیں کیاجاسکتا۔ بہذا کامل اورعالمگیر اخرتِ انسانی کیلئے حرف ایان با نشرا در توحید بادی تعالیٰ کاعقیدہ ہی مرکز بن سکتا ہی۔

اورا شریح مواکسی دوسرے کوفایت مقسود مینی میروند بنا کیونکد استر کے مواا در کوئی کال طوب مینی میرونهیں ایمی ذات کے مواسب جنریس فنا پذیریں۔ اسمی کی مکومت ہوادرا میلی طرف تم سب کولیٹ کرجاناہے۔ ان سے ہوکداے اہل گنا ب ایا ڈاپسی بات کیطوف رجوح کردج ہمارے اور بہارے درمیان کیماں قابل قبول ہے کہ فندائے تعالیٰ کے مواکسی کی حیادت ذکریں ادر کی چیز کوائسکا شرکے۔ شقع رئیس اور انشراع مواجمین کوئی کیوار بٹالک وجوب و مقعود شدیجے۔

وَلاَ تَنْ عُ مَتَ اللهِ إِلهَا آخَمَ مَلاَ اللهُ اللهُ اللهُ المُحَا اللهُ اللهُ المُحَا مَلاَ اللهُ اللهُ المُحَالِلَا وَجُعَهُ مُ لَهُ الحُدَكُمُ وَإِلَيْهِ وَرَحِمَهُ مَلَ اللهُ الحُدَكُمُ وَإِلَيْهِ وَرَحِمَهُ مَلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَكَا لَذَا اللهُ ا

ہراتبی مذہب حکم دیتا ہے کہ اعمالِ صالح بجالانے دالوں کی تحریم مدنظر مکھو بعنی جو خدائے تعالیٰ کی جناب میں مغرزہے وہی بندوں کی گاہ میں بھی معزز ہو ناچاہئے بطلح ع ّت و تکریم کے اعتبار سے و نیا میں انسان کی وّر ہی صیب ہو یتی ہیں ایک باخداد <del>و سر</del> شنخ خدایا ایک موحد دوسے مُشرک یا ایک نمک اور دوسرے بد چونکہ نسل انسانی منس واحدسے پیدا ہوئی ہے اور فطراً اس میں اخوت قایم ہے بہذا عالم انسانیت کا وحدت وعامکم اخوت کی طرف اکل مونا عین فطرتِ السانی کے تعقیضے کو پوراکرناہے اور عالمگیا خوت العانی بلاعقيدهٔ توحيدا أبي متصورنهيں ہوسكتی ـ پس عقيدهُ توحيدا ورا خوت انساني لازم ملزوم اور لازمنُها نما نیت بین - انسان کاخالت و مالک اور برور د گار ایک خداس بهذا اس لاشر یک ہی سے تعلق پیدا کرکے اورائسی کے ذرائعی تقی اور عالمگیر اخوتِ انسانی قام ہوسکتی اورانسان فطرت صعيحه يرقايم ره مكتاهي يشركيه حقايدهس طرح فطرت اكناني كح مخالف بي اسی طبح وحدت واخوت النّانی کوبربا دکرنوالے اورا ننان کوائس کے مقصرِ حیات سے دور و بہور کر دینے والے ہیں جس قدراعال وافعال اخوت و وصدتِ ان ابی کے برباد کرنیوالے ہی

رہ انسان کو ترجیداری تعالی سے بٹاکر شرک کی طرف متوحیّہ کردینے والے ہو سکتے ہیں۔ ایک موحداور خدائے تعالیٰ سے تعلق عبودیت رکھنے والا ہی دصدت واخوت انسانی کیلئے سسے زیادہ کوسٹش کرنے والا ہوسکتا ہے اوراسی کی سعی وکوسٹسٹن نس انسانی کو ترقی کے مدارج کے کو اسکتی ادراسی سے جدوہ کل کو اضتیار کرکے انشانیت اپنے مقصور قیمتی کی واسکتی ہو۔

اریان برع سے اور بارت نا مجات ما دید نے نس انسانی کو بتدتہ کا اسی عالمگیاؤن ب انسانی کی طوت بڑھایا اور خاندا نول اور قبیلوں نے توبیتوں کی صورت اختیار کی اور تھوٹی فی چھوٹی جاعتیں مل کرٹری بڑی جاعتیں بنیں اور ایک ایک ملک اور ایک ایک تو م کا ایک ایک تمدن اور ایک ایک مذہب قایم ہوا۔ اب اس ادقا کا کا تری وانہائی مقام موائے اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ تمام اقوام و حالک میں اخت و وحدت قایم اور ایاں الجم یہ عقیدہ قوجید باری تعالیٰ کی تمیل ہوا ورعا لم انسانیت ابنی مراد کو ہو بے اور ایک ایسا ہوئی کا مل میون ہوا ور الیا کا مل ہوا یت نامہ اور کا مل شریعت نوع انسان کو لیے جو تمام بیلے زمان کی صور دیات کو بور کر سکے اور اقوام و ممالک کی تفریق اور محالفتیں خا ہوجا میں پیلے زمانسان کی صور دیات کو بور کر سکا اور اقوام و ممالک کی تفریق اور محالفتیں خا ہوجا میں توبیا و دی اور دیا بت المے آئی اپنی قوم کے لئے موجب ہوا بیت و حجت ہوا در فوج انسان اور بی اس کے ذراید اور جو باکل کا قائم ہونا محمن ہو۔

تُون يَا أَيْهَا النَّاصُ إِنَّى تَهُونُ اللهِ لَي اللهِ الدِّنكُ تَعْجِينُةً (العراف ٢٠٠٠)

جبکه قدرتی اور خطری طور برها لیم انسانیت وحدت واخوت کی طوف بر صف اور ترقی کرفیکا خوا بال سب توقومیت و وطنیت کی تغریق و می العنت کو باقی اور انسان کو اکس کی وصوت و اخوت سے مجدار کھکر مقصد چقتی اور مواج ترقی سے مود مر دیکھنے کی کوشش کرنے اور رائے کی ایک درمیانی منزل برروک فیپنے والے یقیناً عالم انسانیت کے اور رضائے الہی ہے دوروم وراورننگ انانیت کے حاکمتے ہیں۔

فِي قُلُونُ مِهِمْ مَرَ حَنْ فَزَ آحَهُمُ اللهُ ان كراول مِن كجديارى تقى مجوالله تعليات ان کی بیاری کواور طرمعادیا۔

ا نسان کی جو د'ونسیں نیک اور بدموسحتی ہیں اُن میں نیک وہ لوگ ہیں جوعقیڈُ توحید

پرقایم . خدا ئے تعالیٰ کی ذات وصفات میں کسی دوسرے کو شریک نیکر نیو اے اور بشریت ياعالم انسانيت مي انوت قايم كرين كے نواہاں اور بدوہ ميں جومشرک اور خير خدا كے يرتار اورعالم النائية مي الوت قائم كرين كح خالف مي من كي نبت كما جا مكائ كدوه

برترین خلایق اورچه یالوں سے زیارہ گمراہ و دلیل ہیں۔

وَاعْتَصِمُوا يَحَبِيلِ اللهِ جَمِيتَا وَلا لَفَرَ قُولًا اورسب مل كرمفبوطي عداسُري رسى كوكيط ومواور وَاذْكُمُ وْالِغُمْتَ اللهِ عَلَيْكُمُ إِذْكُتْ ثُمُ لَ لَعْرِمْهُ وْالوادِ السَّرَكاوه احسان لِورُوحب تم إيكرومب

اَعْدَاءٌ فَالْفَّدَ بِيْنَ قُلُو يُكِمُّهُ فَأَصَبَعْتُمُ كَوْتُن فِي بِعِراسُرِ مِن المعتبدا كي مِنعِينَةِ إِنْحُوانًاج (آل عران-١١) اورتم أسكن فض سع بعالى بعالى بوكف -

لَهُمْ قُلُوُ بُ لاَ يُعْتَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ إِبِولُون كِول تَوْمِن كُرُوهُ أَن سَيْحِينَ كَاكَام نبس ليت عُيُن لا يُبْصِيرُون بِهَاوَلَهُمُ اذان اورائي المسيعيين مُران سع ديمية كاكام مِس ليقاد لَّا يُسْمَعُونَ بِهَادًا ولِينَّكَ كَالْأَنْعُأَمِ إِنْ كَانِ مِي مِنْ رَانُ سِي مُنْفِ كَالام مِس ليشورُ

بَنْ هُدُ أَضَلُ و أوليْكَ هُمُ الْعَافِلُونَ إيول جوابوس كانديس مكداك عبى كُف يُزسي بي وه اوگ من وحقیقت وراسی سے الکل غافل می

تام اننان آدم کی اولاد میں اورسب کی اصل مٹی ہے۔ انسانیت کا تعاضا خاکساری ہی اورخاک اری وفروتنی ہی کے ذریعہ اخوت اٹ نی کی نبیا دیں استحکام داستواری پیدا ہوسکتی ہے۔ وَعِبَادُ الرَّ مُنِ الَّذِينَ يَمُسُونُ نَ عَلَى ا درخدام رحمٰن کے نیک بندے تودہ ہی جوزین بر

الْأَتْهُ صَالِحَهُ فَأَ (الفرقان-١) فردتى كما تعطيق بي-

اپنی نس وظافران وقوم پر فخر کرنا اورود سری قوم ونس کے آدمیوں کوؤلیل سجمنا اور نشانیت وخود بینی کوابنا شعار بنا نا المیسی جذبر اور پر سے درجہ کی شیطانیت ہجا اور یہی وہ چڑ ہے جواخوت انبانی کی دشن اور شمآق و نفاق واخر ان کی مورث وموجب اور عداوت و خالفت کی موجد ہوتی ہے۔

اَ فَرَعَيْتَ مَنِ الْخَنْ لَا لَهَ هُ هُواكُ كَمِا لِيَ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى وَ اَصَلَكُهُ اللهُ عَلَى عِلْمِهِ (الجانب - س) المسكر والجانب - س)

ایک انسان کو دو مرسے انسان برفضیلت و برتری اگر حاصل بوسکتی ہے توا عمال صالحہ کے در بیری برسکتی ہے توا عمال صالحہ کے در بیری برسکتی ہے اور برح تین فضیلت ہو برتری اگر حاصل بوسکتی ہے توا عمال صالحہ سے خدائے تعالیٰ نے توگوں کو مختلف الاحوال بنایا ہے کہ ایک الدارہ دو سرا مفس یا ایک تنومند ہے دو سرا مفس یا ایک تنومند ہے دو سرا مفس یا ایک افرادی چینیت رکھتا ہی اور اسکوا تو ام وقبا الل اور شل وخا نمان سے کوئی تعلق نہیں اور ذیر انفی تو تو مداوت و مخالفت کا موجب بن سکتا ہی بلکہ اتحاد ہو القان کے سے صروری اور منیدا ورا سکتا ما نوت کیلئے لازی ہی کوئی ففس بھائی ا ہے خوالم ما نوت کیلئے لازی ہی کوئی ففس بھائی ا ہے خوالم دو لم تعدید بھائی مفلس بھائی کو اپنا دھمن نہیں بھی اور وولم تدبید بھائی کا بیا ہے۔ وقس علی کوا بنا دھمن نہیں بھی اور وولم تدبید بھائی کو اپنا دھمن نہیں کو اور زیادہ ترقی دے سکتا ہے۔ وقس علی بڑا۔

غس ربتی- بیجا رشمنی وغیره افعال تبهجه دعقائد باطله کے ذریعه اور قوت واقتدارا درارا دہ و اختیار کے غلط استعمال سے برباد ہوتی ہے۔ فرق ملا بج اورا ختلاب احوال کسی کو فسطری ، سے محردم کرینے کا موجب ہنیں ہے۔ اِس اختلابِ احوال کی حا س طرح بھی مجھ میں اسکتی ہے کہ ہر بخص کی رفعار ۔ نفتار۔ دہستار میں کچھ نہ کچھ فرق خرد بهجاناما أب تامميه اخلات مقرائي اتفاق كعمالات بجاجاتا بحنه قومى اتعاق مح منافى قرار وياجاتاب ندان فى اتعان كى صد كمام البعب <u> تحل</u>تے ہیں باغ وہرمیں گلهائے رنگ زنگ ؛ اے ذوق اس تمین کو ہے زیر اِختلات سے اب بدبات إماني سومي المكتى ب كدما وات انانى اورا فوت انانى كے قايم كرنيكى شش ادرنسل انسانی کوائس کی صلاح وفلاح تک بهونجاینے کی سمی کا دو سرایا م وقوت و تبلیغ توحیدا آبی ہے جس کو دعو ت وتبلیغ حق کمناچاہئے ۔ اس دعو تِ حق کور دِ کینے والی طاقت کا نام إطل ياشيطاني طاقت ٻي حو وحدتِ انساني ادر توحيدا ٻتي کي ڏسن ہے توحيد باري تعاليٰ ا در وحدتِ انسانیٰ کے بیئے مصروت رہنے والی طاقت یا دعوتِ حقّہ ہمیشہ ایک ہی حالت ایک ی رنگ ادرایک ہے تثبت میں مصروف عمل رہتی ہے ادر باطل ہو نکد تو حید اور وحدت کا تہمن اورْنتت وافتراق ومخالفت كانوا إلى بداوه ونياس بميشه مختلف صورتول - مختلف شکلول اورمختلف عیثیوں میں رونما ورحق کے مقابلہ میں صعب آرا ہونا رہاہیے یسل ۱ نسا بی رراصل وزي گرومول مين منتسم ب ايك باطل كى افواج - دوسرى حق كى فوج - باطل ئی فوجیں ہمیشہ حق کی فزج کے مقابلہ میں صعب آ را رہی ہیں اوراسی لئے عالم انسا نیت کو ترقی کی راہ میں بڑی ہی وشوار ایول اورمشکلوں کے ساتھ ایک ایک قدم اُٹھا ایڑا ہی ابذا ، لا ائی ادر اس معرکة را نی کوج باطل کی طاقت کو توشی ادر مسادات انسانی کے قایم لئے صامیان اخوت وساوات کومیش آتی ہیں ہرگز ساوات واخوت کے منافی ہیں باجامکتا بلکه اخوت دمساواتِ ان بی کاقیام ہی حق کی اس مقاومت اورموکه آر ای پر

سخصرے . باطل ونیا میں ضاور با کرنے اورا فرت ان انی کوشائے کے کام میں مصودت ہے اوراسی سئے دہ سلخ ہوکر میدان میں نخل اورضا و کہا گیا ہے ، بتی آس ضاوے شلنے اور باطل کوائس کی شرارت سے بازر کھنے کے لئے متیا را تھا آ اور مقابلے کے لئے نخل ہی حاصیان جی یا صامیان اورت ومساوات کو تو کسی طبح بھی موجب ضاواور حامیان یا طل کا مثیل مہیں کہا جا مکا ۔

قُ يَ يَسْنَوِّى الْحَيْمِيْتُ وَالطَّيْتِ اللَّهُ الْوَلْ سَهِ المِدَى الدِينِ الدِينِ بِرارِ بَسِ بِرسَكَة -وَمَا يَسُنُوِّى الْأَنْ عَلَى وَالْمُصِيْرِ وَالْمَالِينَ الرانم المادرة كلون والابرار بنس بوسمنا اوراس طي جو المَسْوُّا وَهَا لَهُ اللَّهُ الصَّالِ فَي المَالِينَ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الدِينَ مِنْ المَالِ عَلَى المَال برانين مِسَكَةً المَّذَا وَمَنْ المَاسِدِينَ ، ) برانين مِسَكَةً كُرتم وكن ورائمون ، والمون ، و)

عالم انا نیت میں افت وساوات قایم کرنے کی ایک ہی صورت ہو یکتی ہے کدب کو وعوت تو حدیث ہے کدب کو وعوت تو حدیث ان کی جداد کرکے وعوت تو حدود کیا وجائے اور شرک و نعنا نیت کے پینچے سے نس انسانی کو مجائے کی کوشٹ عمل میں لائی جائے ۔

موشٹ عمل میں لائی جائے ۔

موشٹ عمل میں لائی جائے ۔

موشٹ عمل میں لائی جائے ۔

عالمكيراتحاد كحقيقت واسكي ضرور

انسان کے اندرنسلی وقومی ووطنی محبت کے فطری حذبات بھی بہت قومی طفیطتے ہیں۔
اس باپ بو می ہیے سب ل کر ایک خاندان بتاہے فطری اور قدرتی طور پر افراو خاندان
ایکدوسرے کی اماد اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے اور ل مجل کر دہتے ہیں۔ یہ
اجتماع واتخاو وقعل تدن کا پہلا قدم پانگ مجنبا و یا تخم اور انسانی فطرت میں تدن کے مضم
ہونے کا نبوت ہے۔ انسان کے اس تدنی تعاضے کی نشور نا پر خور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ
اگر چیشا ندان کے ہر فرد کو اپنی راحت و مسترت سب نیادہ عزیز ہے ور ہر شخص

راحت ومترت کا خواہا سے بیکن اُس کواٹس کی مطلوبہ راحت ومترت اُسی وقت حاصل ہوسکتی ہے جبکہ وہ بنیا اسلیم کی مطلوبہ راحت ومترت اسی وقت حاصل اپنی ذات کی راحت کو خاندان کی جموعی راحت پر قربان کورسکے کوئی ماں تہنا اپنا پیٹ بھر لینا اگورا ہم سے بنین راحت کو خاندان کی جموعی راحت پر قربان کر اینا گھر بنیا تے اور سب سوسکا جبکہ اُس کے جمہ بھول کا دور بنا کا در بنا گھر بنیا تے اور سب اُس گھر میں آما میا ہے ہی وہ بیت کا در سب کورس اور کی میں اور بیت کورس آما می اور سب کورس کا میں کھر میں آما میا ہے ہی دور سب کورس کی میں میں ہوتی کی راحتیں کہاں میسرا سکتی ہی جونما ندان مگر کی سروی سے بیت کا در سب کورس کی راحتیں کہاں میسرا سکتی ہی جونما ندان مگر کی ساوت کی دو توں میں میں اضافہ ہوتا اور اسانی ترق کے سامان بڑھے جائے ہیں لیکن اگر ہرخاندان اپنے مفاور کو قبیلے کے مفاور اور ہر قبیلہ این ہے مفاور ہوتھ میں آراد و سے تو نہ تو می مفاور ہوتھ میں مقاور میں مقاور ہوتھ مقرار و سے تو نہ تو میں مفاور ہوتھ میں مقاور ہوتھ مقرار و سے تو نہ تو میں مفاور ہوتھ میں مقاور ہوتی ہائی۔

اقدام عالم بیخورکرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حب قوم کے افراد قومی اخواص کو الفرادی افوا دی افوا دی افوا دی افوا دی افوا میں برصدم سکھتے ہیں دہ قوم اس قوم کے مقابلے میں زیا وہ ترقی یا فتد اور کا میاب قوم ہوتا ہے جس کے افراد قومی اغراض کو افغرادی اغراض پراس قدر زیادہ مقدم ندر کھتے ہولی افغان بی جی بیدا ورقوم کے اجتماع کا فدیور نسب اور نسل کا تعلق ہے اور اس تعلق لیمی ہی سے وجہ سے بی بیدا ہوتا ہے۔ یہ اتحاد ملک و وطن کی وجہ سے بی بیدا ہوتا ہے۔ یہ اتحاد ملک ووطن کی وجہ سے بی بیدا ہوتا ہے۔ شا ایک جملہ یا یک شہریا ایک ملک کے با شدوں کے اغراض می مشترک ہوتے ہی بیدا ہوتا ہے۔ مفاد ورائس محلوں میں اتحاد واتعاق بیدا ہم میں مفاد پر ترجیح دیجاتی اور تمام محلوں میں بینی ایک شہرے مفاد کو ایک محلے کے مفاد کو ایک شجلے کے مفاد کی باتا ہے۔ اگر اس کے مفاد کو ایک شجلے کے مفاد کی باتا ہے۔ اگر اس کے مفاد کو ایک شجلے کے مفاد کی باتا ہے۔ اگر اس کے مفاد کر ایک مفاد کی باتا ہے۔ اگر اس کے مفاد کو ایک مقاد کو ایک مفاد کی باتا ہے۔ اگر اس کے مفاد کی باتا ہے۔ اگر اس کے مفاد کر ایک مقاد کی باتا ہے۔ اگر اس کے مفاد کی باتا ہے۔ اگر اس کے مفاد کو ایک مقاد کی باتا ہے۔ اگر اس کے مفاد کی باتا ہے۔ اگر اس کے مفاد کو ایک مفاد کی باتا ہے۔ اگر اس کے مفاد کی باتا ہے۔ اس کے مفاد کی باتا ہے۔ اگر اس کے مفاد کی باتا ہے۔

اسی سلسلۂ ارتعاکو آگے بڑا یا جائے تو مانیا پڑ گاکہ تام نوع انسان اور تمام روئے زمین کے مجموعی مفا دکوکسی ایک فک یا ایک قوم کے اغراض دمقا صدوخوا مثلات برترجیج حاصل مِوني چاسية اوريقياً فرع انسان اسي اصول كى يا بندموكر كال ترقى حاصل كرمكتي بح ينى مواج كمال تك ببو بخف كے لئے تا م اقوام عالم كابل كرايك قوم الك قبيل كى حالت بن اور تام مکوں کا بکرایک ملک کی صالت میں تبدیل ہونا از بس صروری ہے -قوم اوروطن كے سواا يك اور بھى ذريعه اتحا دہے جس كوعقيده ويذمب كمناچا سئے بيلوقوم اور الک ووطن کی وجبسے جوا جماع داتحاد قایم ہو آہے وہ صرف جمانی پرورش اور د نیوی زندگی پرانزا زازمو اسبے میکن نرمب انسان کو ونیوی زندگی اوراُخروی زندگی دولوں کے منافع دمصالے سے باخبر کرا اورانسان کوائس کے اعلیٰ ترین مقصد تک بہونیا تاہے ببذاس قومي ووطني اتحاد وأجماع كوصعيع ادرمفيدسانجيمين ڈھالنے كى ضدمت يجي ندمب ہی انجام ویاہے قرمیت اوروطنیت کے جذبات یقیناً فطری جذبات میں مزمب ان جذبات کی تمذیب کاکام انجام دیااورانسان کو ترقی کے میدان میں آگے بڑ ہا آہر . نمب کی روشنی ہی قومی و وطنی حذبات کو متصاوم ہونے سے بچاتی ہے۔ ساری وُنیا کا ایک ملک إاكيت ثمرادرتام اتوام عالم كالأاكية وماياك قبيله كي حالت مي تبديل مونامكن بينس <u> جبتک کہ تما ما نشالوں کی سب سے زیادہ صروری اور قبیتی اغراض متحد نہ ہوجائیں ظاہر</u> ہے کہ جبانی و دنیوی اغراض میں اُس وقت تک کہ حب تک مکوں کی آب و ہوا اور اقوام عالم كى صروريات وخوا مثبات ميں انتلات وتباين موجو دہے كا ل اتحاد نبيں ہوسكتا دراخلاف اقوام داخلاف اوطان کی موجودگی می انسانی ترقی کے اعلیٰ ترین تعام یک ہنیں ہونے سکتا ادرا قوام وممالک کامتصادم رہنا لازمی ہے سکین اختلافِ اوطان ف اخلافِ اقوام کی موجود گی میں بھی نوع انسان نرمب کے ذرابیدائس معراج کمال کوموخ سکتی ہے جو لورغ انسان کے کامل اتحادہی کی حالت میں مکن ہے مذم ب اس دنیا اور

اور دنیوی زندگی کے مصالح کومعراج کمال قرار نہیں دتیا بلکہ اُس کومتائے فلیل ٹیجرا اوراس بڑھکرائٹروی زند گی کے مفادومصالح کی فراہمی ہے امادہ کراہے۔

وَاعْتَصِمُوا بِحَبِلِ اللهِ جَبِيْعًا وَكَ اورسِ ل راسْكِ دين كارتى كومفرالى ع كِلَّ

لَّفَرَّ قُوُّ الرَّالِ عمران - H) المجاوراً بس مِن تفرقه أكرو-

شَمَ عَكَدُومِنَ اللَّهِ بِي مَا وَحِنْى بِهِ إِسُ مَدائ تهارے لئے دین اوجی رستم الله جراب ا نْدِخَاوَ الَّذِي يُ أَوْجَيْنَا إِنَيْكَ مَاوَعَنَيْنًا إِلِيعَ كَالْسِ فَرْحَ كُومَمْ وإتحادرات رسول ترى مِهِ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوسَى وَعِنْيَى أَنَ الْمِن مِي مِنْ أَسى سِنْكُ وحى كيب ادائس كا أَقِيمُواالِيِّ بَنَ وَلاَ تَنْفَرْ قُو إِفِيهُ لَكُبّر بِسِنَ الراسِمُ اوروسُ اومِنْيُ وَمِع مَكُم ويا تَعَاكر اللّه بِكُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا مَّنْ عُوهُمُ إِلسَيْمِ ۚ إِنَّا مِركَهُمْ اوراً مِن تَفْرَقَهُ رُوالَ اورا يرول تومن ركيون مشركين كوبلا آب ده أنيربت بي شاق گزراب.

كُوُّ نَفْنِسِ ذَا لِقَةٌ المُوكِيةِ طرَقِ إِنَّمَا تُوفُّونَ | مِرْخِص ايك ما ايك ون موت كامره حِكيف والاب ارج على تم لوگ كريب موان كالورالورا بدار تم كوفيات ي ے دن دیاجائیگایس اس دن و تفض دوزخ کی آگ ہے یے بٹا دیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا تو دہی کامیاب د مَتَاعُ الْعُمُ وُدِه (آلِ عران - ١١) إِمُراد برا اوردنيا كي ذر كي توصف وحوك كي يوخي -ا اے رمول اِن وگوں سے کدوکد دنیا کے منافع ست، ی

أجُوْرَكُمُ يُوْمَ الْقِيَامَةِ وَفَنَ زُخْرِحَ عَيِن الشَّايِ وَأُدُّخِلَ الْجَنَّةَ فَقَلُ فَازَد وَمَا الْحَيَوْةُ الدُّنْسَا لِاللَّا قُلُ مَنَاعُ الدُّنْ نَيَا قَلِيسُ لُ عَ وَالْمَاخِمَ اللَّهِ مَا يُؤْمِلُونِ إِنِّ } لَقُيَّ صَ

الموث منافع بن اور وتخص فداكا وقت يكم أسك ويرا كى تعللا ئى اس ونياكے فائدوں سے برت ہى بڑھكے۔

(الشياء-11)

پس جب زیادہ میتی اور زیادہ اہم اغراض دنیوی اغراض ندر ہی تو ظاہر ہے کہ نوع ا ننان کے اغراض دومانی میں کسی قٹم کے اختلات کی گنجایش نبیں اوران مصالح اُٹرہ ی كاحصول ايان بالتراورايان باليوم الآخرا ورتوحيدور سالت كا قرار ويعتين كے بينير مکن نہیں۔ بہذا تام بشریت یعنی عالم انا نیت کا اتحاد اصول بذہب یادین الفطرت کے فرریس مکن ہے اورچ کہ خبات اُخروی یا حیات اُخروی کی کا مرا فی سب سے زیادہ قبی محتی مقدیہ ہے اورچ کہ خبات اُخروی یا حیات اُخروی کی کا مرا فی سب سے زیادہ قبی ہوسکتا ہے۔ اورجب کہ تام اقوام و محالک میں اصطبح اتحا و ہوجائے تو فلا ہرہے کہ دنیوی مصالح بھی ای حالت میں اورجب کہ تام اقوام و محالک میں اصطبح اتحا و ہوجائے تو فیا ہرہے کہ دنیوی مصالت میں ایسی حالت میں بہونے اور فیا تو تو بدا کہ تو تو بالک کا مقدہ جس مطبح انسان کے لئے سب بہونے مسابق میں اور دنی دونیوی مقامہ کے مقدم سب نیا دہ قبیتی چیزاور اعلیٰ ترین فصل اور دنی دونیوی مقامہ کی محدد میں مقامہ کے متحدد کے متعدد کے متعدد کی محدد کے متعدد کی محدد کے متعدد کی محدد کرتے محدد کی محدد کے مقاب کی مقاب کی محدد کے مقاب کی محدد کے مقاب کی محدد کے مقاب کی محدد کے مقاب کے مقاب کی محدد کے مقاب کی محدد کے مقاب کی محدد کے مقاب کی محدد کے مقاب کے مقاب کے مقاب کے مقاب کی محدد کے مقاب کے مقاب کے معاب کے زمادہ کے مقاب کی معاب کے زمادہ کے مقاب کی محدد کے مقاب کی مقاب کے مقاب کے

بن وول عن مرك پيدايا اورهدات مهاى الهاول كا ملى صفح الساول كا ملى صفح الساوت المحافية المائية الموقعة والمحتافة المحتافة المائية المحتافة المحتافة

جس وقت تک عالم انسانیت ایک خدائے برحق اوراس کے صفات حسند کو ملہ پرایان لاکر جزاوسزا کی قائل اور دین الفطرت کے ذریعہ متحد نہ ہوجا بگی اور دیر الفطرت عالمگیر ذہب نہ بن جائے گا اُس وقت تک نبی دو طبی عیسیس اپنا ا بنا کا م کرتی رُمبنگی اور ا توام و ممالک میں نصادم اور زور آ زمانی کا سلسلہ ہرگر ختم نہوسکے گا۔

یوی بھے ہے کہ تا ما ان اون کے اضاق واعمال وجذبات وخواہشات وخیالات ایک ہی سے ہے کہ تا ما ان اون کے اضاق واعمال وجود بھی صرور ہمگالیکن اگر کرت صحیح العقل اور نیک لوگوں کے ماتھ بدول کا وجود بھی صرور ہمگالیکن اگر ہوجائے تو نظام سلطنت ان ان کے لئے موجب رحمت بن سکتاہے اوراس ونیا ہی سے ان ان کی جنی زندگی شروع ہوسکتی ہے توحید باری تعالیٰ کے بنیراتوام عالم میں تحاویم کی سے ہدا سب نیا دوسر باری تعالیٰ کی ہے ہدا سب نیا دوسر باری تعالیٰ کی طرت وگوں کو کہ باری تعالیٰ کی طرت وگوں کو کہا نا اور توحید باری تعالیٰ کی طرت وگوں کو کہا نا ہے کئی اسی کا وگوں کو سب سے کم خیال ہے ہے کمنیال ہے کی واسے ہم آئے ہمی ونیا میں شاہتھ تھ ہیں کہ خیال ہے کی واسط ہم آئے ہمی ونیا میں شاہتھ تھ ہیں کہ خیال ہے کی واسط ہم آئے ہمی ونیا میں شاہتھ تھ ہیں کہ خیال ہے کی واسط ہم آئے ہمی ونیا میں شاہتھ تھ ہیں کہ خیال ہے کی واسط ہم آئے ہمیں ونیا میں شاہتھ تھ ہیں کہ خیال ہے کی واسط ہم آئے ہمیں ونیا میں شاہتھ تھ ہیں کہ خیال ہے

أزادي وحربت كي هيفت واصليت

ضدائے تعالیٰ کا قانون قدرت جوتام کا مُنات پر صادی ہے ہوچیزائس کے اندر جکڑ می ہو ڈی ہے اور کو ڈی بھی ائس کی گرفت سے آزاد نہیں ہے ۔ خاک کے ایک فیقے سے لیکر آفتا ہے عالمتاب تک اورایک چیونٹی سے لیکوا نمان تک سب قانون قدرت کے ماتحت مجبورا ورائس کی خلاف ورزی سے عاجز ہیں۔ ویرج جوتام دنیا پر اپنی حرارت اور درشنی کے ذریع فرم اور فاق اون کی تعمیل میں میر ہوگوتا ہی کا اختیا روج صلہ بنیس رکھتا ۔

کا استفیش نینینی کمکا ای مُدَّی کا الفیراً الفیراً از و آفاب ہی سے بن طرائب کرمباند کو جانے اور نہ وَالنَّیْسُ سَا بِنْ النَّحَصَامِیْ النِین- م \ رات ہی ون سے پیلے آسکتی ہے۔ اس طرح ان ان بھی جہا نشک کہ قانون قدرت کو تعلق ہے جو پروش اور زنجیروں میں مکر اور ایج نہ اپنے حاس میں تبدیلی کوسکنا شرحاس کی تعدا دیڑھا سکتا۔ نہ جوامیں سانس لینے۔ پانی پینے اور بدل ایتحل کے لئے غذا استعال کر نیکی مجور یوں سے اپنے آپ کو آزاد کرسکتا اور نہ موت کے چنگل سے اپنے آپ کو کیا سکتا ہے سے

موت نے کردیا ناچاروگرنہ انسان تھادہ خود ہی کہ ضوا کا بھی نتائل ہوتا

یں یہ کہناکہ انسان آزاد کوئل ہے سراسر غلط اور نہیا یت ہی بہودہ اِت ہے۔ پس یہ کہناکہ انسان آزاد کوئل ہے سراسر غلط اور نہیا یت ہی بہودہ اِت ہے۔

خدائے تنا بی ہے انسان میں جوایک خاص قسم کی استعدا و ترقی و تنزل کی اور ایک کھی ہم کا اختیار دارادہ و دلیت فراکراس کومحدود قسم کی آزادی عطافر ائی ہے اُسکے اعتبارے ا نسأن کواینے افعال میں آزاد کیا جا سکتا ہے اورانسان کی اسی آزاد کی افعال پراموقت غورونا م مقصوو ہے ۔اس محدود آزادئی انعال واعمال کے بھی کچے مدارج ہیں اور جا بجا السيرمعي قيور ومبذموجو دبيس مشلأ ايك لالعفل ولاليلم بحجيه لينيه افعال اختياري واعمال رادی سے قانون قدرت کی گرفت میں آگرایٹے آپ کو ہلاکت اِسخت ا ذیت میں مبتلا لرسكاب، أس كى اس أزادى كوروك كے لئے ال باب كى فطرى محبّت موجود بسيم بچہ کوا ذیت رساں اور ہلاکت آ خریں افعال سے بازرکھتی ہے۔ اس آزادی کو حوانی آزادی بھی کہدسکتے ہیں کیونکہ اس کا دجو دحیوا مات میں بھی پایا جا اے ۔گروہاں وحیوان یا عقاصح انی کے ذرابید قانون قدرت نے انتظام کردیاہے۔ انسان کی اصل ازاد کی افعال اسکے عاقل بالغ ہونے پر مشروع ہوتی ہے اورعقل اس آزادی کواس سے محدود ومقید رکھناچاہتی ہے لەرنىوى زندگى مى انسان كے لئے يە آزادى اذبت رسال نەبن سكے بھر زىہب اس آزادی کواس منے محدود ومتید کرناچا ہتاہے کہ اُخروی اوردا بی زندگی میں یہ آ زا وی موجب نفصان ندمو-انسانی و زادی کامنوم اس طبح ذہرنشین ہوسکتاہے کہ خدائتعالے ا نسان کوچراضیا رواراده عطافرها یا انسان اینے اس اختیار کو تو د ہی کام میں لاکراگرها ہی توعقل اورشرایت کے زیر فرمان محدود کرسکتاہے جس کے معنی سوائے اسکے اور کیمہ نہیں کہ

ا نبان کا یہ اختیارد ادارہ و توحیقاً آزاد ہی رہتاہی صرف انعال ادادی کے صدر و فلور براً سکے اختیار داداد سے ہی کی طرف سے پابندی عاید ہو سکتی ہے -

فَنَ شَاءَ فَلْيُوعُونُ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكُمْ إِرَاكِهِن مِن إلى جوابِ الإروماب شاك . بغوم کودومرے الفاظ میں اول کیا جا سکتائیے کہ اختیار وارادہ تہمی جذبات کے اتحت فار فرما ہوتا ہے کہیچ عل کے ماتحت اور کہی عقل ویذ ہب دولؤں کے ماتحت بہواً زا دکیافغال عض حذبات سے تعلق رکھتی ہے وہ مذہوم اور قابل ملامت بھی ہوئلتی ہے اورائسی کومحدود و مقید بنانے کے لئے ان این اختیار وارا دسے پڑعقل و شرع کی فرا فروائی حزوری قرار دی گئی ہے اگراس آزادی افعال کامعاملەحرت افرا داورا شخاص تک ہی محدود ہوتا تواسوقت امیر عور و خوض کرینے اوراس کو زیر بحبث لانے کی *مطلق ضرورت ن*د تھی نیکن اس برعور وخوض کرنا اسلئے خروری ہے کہ انبان مرنی الطبع اوردوسروں کے ماتھ مل کرزندگی بسرکر نیکے لئے مجبورہ ایک انسان کافعل دوسرے انسان پرتھی اٹرا ڈاڑا درایک کا نفع دوسرے کے نفصان کا موتب جى بوسكاب يرس ببكه ايك انسان دومرك انسانون كامتحاج اورجاعت كاليك جزوب تواً زادئ افعال کے مفہوم میں بیر شرط لاز ما شامل مونی جاہیئے کدایک انسان کی آزا دی دوسرے کی آ زاد ی کونقصان بیونجانے والی نہ ہو ورنہ انسا ن جاعت کاجرونہیں *بن مکیگا* اورنصوف يدكر تدنى ترقيات سے محروم رسيكا للكدا ينا وجود يجي قايم نبس ركھ سكے كا اس ك لراكت تنها انسان اين لئے كافئ نبير خطاصةً كلام يه كدانسان اگراينے افعال مي آزادِطلق **بوت**وائس کی فطری احتیاج مینی با ہمی تعاون- تدن اور جاعت معرص خطریں بڑھاتی ہے اوراگرا نان سے آزاد کی افعال کو إلكل مُعداكريا جائے تو يعرضدائے تعالىٰ كاعطاكيا ہو ا اختیا روارادہ ہے معنی ہو کرانیان انسانیت سے مُدااورزیادہ سے زیادہ او بے یا لکڑی کی ایک تین کی اند بوجاتا ہے بنا بریں انسانی آزاد کی افعال کی میج تعرفیت ہی ہوسکتی ہے کہ ہر انسان اپنے اعمال دافعال میں آزادہ بشرطیکہ اس کی بیر آزاد کی اعمال دوسرد س کے لئے

آئونیراں را کشند روب مزاج است احتیاج است احتیاج است احتیاج است احتیاج است احتیاج است احتیاج احت یا سلطنت کے نافذکر وہ قوائیں اگرا آئی قوائیں نہیں ہیں اورانسانوں ہی کے بنائے ہوئے ہیں توقانو نساز شخص یا جماعت یو نکروریا ہی اور نافعان نہیں ہیے ہذا اسماقوی صوریات دوبذ بات سے جو دومرے انسانوں کو لاحق ہیں بے تعلق نہیں ہیے ہذا اسماقوی امکان ہے کہ دومروں کی آزاد کی افعال کے دائرے کو تنائس کرتے اپنی آزاد کی افعال کے دائرے کو توجیع کے اور تعیام عدل کی حجمہ تعیام طلم کا موجیب بن حیائے اورائسی طاقت کو جو عام انسانوں نے اس کے لئے بغرض قیام عدل کی عوض ہے جرائی کھتی خوراً تعین عدل کی عوض ہے جرائی کو دائرے موجیب نوت کو ایک مرتبر ہروکرد ہی جاتی ہے بھرائس کا دائیں لین آسان نہیں توجیع کے اقوام وممالک کے صالات جہانی ہے بھرائس کا دائیں لین آسان نہیں بوت کی اقوام وممالک کے صالات جہانی ہے کھرائس کا دائیں لین آسان نہیں بوت کی ہوئی ہے کہ اقوام وممالک کے صالات جہانی ہے کھرائی کا دائیں لین آسان نہیں بوت کی ہوئے کہ اقوام وممالک کے صالات جہانی ہے کھرائی کا دائیں لین آسان نہیں بوت کے دائوام وممالک کے صالات جہانی ہے تاریخوں کے درائیں مینا آسان نہیں بوت کے دائیا میں کا دائیں کی خوائیں کے دائیا کو سائی کے دائی ہوئی کے دائیا کو دائیں کو خوائیں کو خوائیں کی کا دائیا کی دائیں کو خوائیں کو خوائیں کے دائیں کو خوائیں کی دائیں کو خوائیں کو خوائیں کو خوائیں کو خوائیں کے دائیں کو خوائیں کو خوائیں کی دائیں کو خوائیں کو خوائیں کو خوائیں کو خوائیں کی دائیں کو خوائیں کی کو خوائیں کی کو خوائیں کی کو خوائیں کی کو خوائیں کو خوائیں

اُں۔ اس بات کا پورا پورا ثبوت ہم ہیونچاہے کہ شخص یا قوم یا جاعت کو توت ماسابع کی اُٹرے اس قوت کو عموماً ما جائز طور براستعمال کیا اور نبی افزع امنان کی آزادی کو ظالما نہ طور برخصب کرکے عدل ومساوات کے قاہم کرنے میں کو آپھی کی اور ہی چیز زباوہ ترکشت خون اور طاگ و ریکا رکام وجب موٹی ۔

وَإِذَا وَ تَى سَعَى فِي الْمُ الْمِيْنِ لِيُعَشِّدَ فَيْفًا وَكُفُلِكَ الْمُعَرِّفَ وَاللَّهُ لَا اللهُ لا الربيلائة الرميق الرميق الرميق المراد والمورد والله لا الماد المربية المستراء والله لا المستراد والمبتدء والله المستراد والمبتدء والمستدن المستراد والمبتدء والمستدن المستراد والمبتدء والمبتدء

لبذاؤنيا مي انساني آزادي كے صحيح حدود كالعين يني عدل كاقيام اس طرح قريراً غيرمكن اور مال ہے کہ بق حکومت بعنی بق قانو نسازی انسانوں کی کسی محذوجا عت یا کسی ایک توم یا کسی ایک قبیلے یاکسی ایک شخص کودیا جائے ۔ اصل حکومت اختیار قالونسازی ہجا درقیا میں ک یاتعین حدود آزادی کے بئے ہی قانون کی ضرورت پیش آتی ہے۔ قانون کے نا نذکر نیکے گئے قوت در کا رہو تی ہے۔ قوت کا کا م اگر محصٰ قانون کا ماند کرنا ہوا ورقا لوٰن بنایا نہ ہو طیکہ قا اوٰن كى يا بندى كرنا اوركرانا ہو تو دہ قوت انسان كو كو دئى نفصان نہیں ہونچاسكتی۔ نقصان اگر ہونچيكا توقانون یا قانوں بنانے والوں سے میوینے گا ور دمرواری قانون سازون پر ہی عاید ہوگی بنیکن اگر توت اور قانون سازی دولؤں ایک شخص یا جاعمت سے متعلق ہوکر مجتب ہوجائیں توبیر بہت ہی زیادہ محذوش حالت ہو تی ہے۔ مذہبی سلطنت میں قالونسازی لنانی دسترس سے بالا ترا در صرف خدائے تعا<u>لے سے متعلق ہوتی ہے</u>۔ انسانی طاقت ہوسلطنت کو عاصل ہوتی ہے دہ خدائی قانون کی سرت نا فذ کنندہ ہوتی ہے ادراُن یا گول کو حضیں بیزن حاص ہوتی ہے بدموقع نہیں مل سکتا کہ وہ اپنی آزادی کوزیادہ و سیج اور دوسروں کی آزادی کے دا رہے کو تنگ کرنے ظلم کا ارتخاب کرسکیں۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُومُ إِلْعَدُ لِ وَأَيْ حَسَانِ (اض اللهِ الشَّرِّعِ الى الوَّولِ كَسَامَة المَا المُرْتِكَا حَمْزَيَّا

بنا برین زمهی معدنت میں انسان کوزیادہ سے زیادہ حائز آزادی میسرآ سکتی ہے جس کومعندل آزاد<sup>ی</sup> كمنا جائئ اورسي مقدل آزادي افسان كافطري حقب اوداس معتدل آزادي كمانير انان کوانیان ہیں کیاجا سکتا۔ خداج کوخداہے انیان ہیں ہے اس سے انیا نوں کو پیا ارکے سب کو کمیاں نعیس کیساں توٹی ۔ کمیساں اعضا رحطا فرائے ہیں بہذا اُس کے تعلیم فرمودہ قانون میں ظلم کا تفتور ہی نہیں ہو سکتا۔ اُسی کے ذرابیہ کا مل عدل اورائسی کے فرابعہ ا نسان کو جائز ومطوب معدل آزادى طاصل مرسكتى ب جس فدائ انسان كواختيار واراده عط فرایا ہے دہی صدا انان کے اس اختیار وارادہ کے لئے زیادہ میادہ آزاد کی عمل کی ہوستیں قانون میں مرعی رکھ سکتاہے۔ آزادی کی خانخت کے لئے آزادی کے ایک جھتے کوفریان کرنا ہرگز منافی آزادی بنیں ہے۔ بہذاجی قانون کے ذریعہ برانسان کوزیدہ سے زادہ اور کساں آ زادی ل سکے وہی سب سے بہتر قالون اور فطری قانون سجھا مبائے گا ادرا يا يًا نون فعدا في قانون بي موسكمات مضائي قانون مي الرزياده سے زياده عقوق اورزباده سے زیاده آزاد ئی افعال س مکتی تھی تو یا دیاب بری کولیکن کوئی بھی آتی شربیت بادى يارمول كوغيرمهولى انسانى حقوق ادرغيرمعمولي وزادى انعال عطابنين كرتى بلكه ووسرول كى طرح أن يرتعي إبندا بعالدكرتى ب-

فَذَ كِنْ إِنَّمَا مُّنَّا مُنَ كُمٌّ و مَسُت الوات ينم وكون كونسيت كرادرة ووكون كومرت عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّطِ إِناسْي ) معاوية والله ووانبرواروهنك طح تعيات نبيل-تَكُونَ يُنْ مِنْ مَا إِن الْعَالِينَ ٥ وَلَا تَقَوَّلَ إِيرِ ورد كارعالم كان زل كيا بوا كلام باوراكر بنيب عَلَيْنَا نَعْضَ أَلاَ قَاوِبُلِي كَحْنَ مَا مِنْ قَا ابنى طرف سے كوئى إت باكر باس سرچيكيا تو بم بِالْيَائِي نَمْدَ نَقَطَعْذَا مِنْهُ الْوَيْقِينَ فَهَا الس كا دا مِنا الله يُوكراسُ كي كرون أثر ا ديت بُنْتُمَّرِينُ أَحَبِ عَنْهُ كَاجِدِ أَيْنَ إورتم من ع كوني جي جمكواس ورك نەسكتا بە

لَكُ إِنَّهَا أَنَا بَشَحُ مِنْ مُنْكُكُمُ يُونُ هِي إلى السار الله وكون كري كمين كالمري عبها الم إِنَّ أَنَّمَا إِلَّهُ لَكُ وَالْهُ وَاحِدُ الْجَرُونِ مُعُمِنْ مِي مِنْ اللَّهُ فِنْ مِ كَدِيكِ إِن وحي في م كرتما راميروو بي اكيلامبود م-مِّ شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَالِكَ مُعِرُبِ وَإِنَّا [سُ صَاكَا كُونُي شَرِيبَ بَسِ ادرمجكواليا بي مُمُ ويأليك ا ورمي أسكيليين o (الا نمام-٢٠) اورمي أسك فرا نبروارونفي بيلا فرا نبروار مول-انسانی آزادی کی مثال پور سمجنی چاہئے کہ بوا کرٹر مین کا ایک درج رقبہ ہے جو سوا أومول مي تقيم كرناب ميكن أن مي سے برايك أومي بيچا بتلب كدميرے حقة ميں زياده سے زیادہ زمین آجائے۔ اگران موآ دمیوں ہی کو اختیار دیدیا جائے کہ تم آبس میں خواہیم ار لو تو اک میں بوزیا وہ طاقتور میں وہ وودوحیار جا روس وس ایک<sup>و</sup> زمین پر قبضہ کرلین گے جو لمزورہیں اُن کومجبوراً آ وسصے آ وسے تھا ئی چوتھا ٹی ایکڑیا اس سے بھی کم پرفناعت کرنی ٹرنگی اورمکن ہے کہ طاقبور آپس میں مجبوتہ اور اتفاق کرکے بہت سے کمز دروں کو باکس ہی ہے دُظ لرویں . دوسری صورت یہ موسکتی ہے کہ سوایرط زمین کا حقیقی مالک ایک ایک ایک ا سومادی قطعات بناکراینے إن سوغلاموں میں سے ہرایک کوایک ایک تطعد کا الک بنا ر اس طرح اگرچه برایک کی خواہش کدمیں زیادہ مرتبے کا مالک بن عباؤں لوری نہ ہوگی تا ہم زمن كامالك بنف كوفى محروم ندوم يكا اوربراكيك كوص قدرر قبة زمين س مكما تقت یں جائے گا۔ اِنکل اسی طبح - انبالوں کے بنائے ہوئے قانون میں انبانی آزادی محکوموں سے چین کرحاکموں کے قبضے میں زیادہ چلی حاتی ہے اور ضائی قالون اور مذیمی سلطنت میں آ زاوی سب کو کیسا ں میسراَ جاتی ہے۔اگرچہ یا بندیاں ادرمجوریاں بھی سب کے ئے خروم وتی ہیں میکن عدل دمساوات کے ساتھ ان با ہندلوں اورمحبور لوں سے انسان انسان کی به آزادی بی تام ترقیات النافی کا موجب اور به آزادی بی تام شراف

اِ عتٰ ہے . مذہب اور ہوابتِ الّبیہ کی طرف سے روگردا نی اختیا رکر یینے کا یہ نتیجہ ہوا کہ طا تورول کی نضائیت اورخود عرضی نے کمز ورول کی آزادی افعال ہی نہیں بلکہ آژاد ئی خیال . آزاد ئی عقیده - آزاد ئی گفتاراوراً زاد ئی تحریر تک کومبی غصب اور تاراج لرلیا ا دراس طرح کمز ورمحکوموں کی فطرت کوغبی اور کند بنا کرانھیں انسانی حدو دے خارج كركيج بايوس كى مرحدمين وعكيل ديا اوركم ورانسان كوچ تخص تعاشيخ بأكرومليا قدىم دومى مردارول ميس اكاس مردارك اين جمان كى تفريح كيلئ اين ايك علام كوذ لج كرك أس كے ترشيخ كا تا تا وكھايا۔ ايك دوسرے مردارنے مجھلياں يا لين تو اک مجیلیوں کی خورش اپنے غلاموں کا گوشت قرار دی ۔ ہمندوستان قدیم کے ایک مشہر تننّ نے اپنے قانون میں تجویز فرایا کہ بریمن اگر بلا وجد کسی بگیا ہ شوور کوقت کروے تو ایک عین مقدار محصلیوں کی خیرات کرے اوراگر شود رکسی بریمن کی طرف معمولی گستا خاند ا شارہ بھی کرے تو شودر کواس گنا خانہ ا شارے کی یا دا ش میں سے بریمن کو کو فئ نفقیان بھی ہنیں بہونچا تسل کر دیا جائے ۔انیانی آزادی کس بڑی طرح استعال کیگئی ادر ا نسانی آزادی کوکس بڑی طرح عصب کیا گیا اس کا زمازہ کرنے کئے ندکورہ مثالوں کی طرح صفحات تاریخ سے ہزاروں لاکھوں مثالیں میش کی خاسکتی ہیں۔ نظا لمو ں کے اس صدمے بڑھے ہوئے ظرو جور کومٹلنے اور مطلوموں کواٹن کی فصب شدہ آ زادی ولانے کے لئے بھی خدائے تعالٰی نے انبیار ورسل مبوث فرائے اس لئے کر جب تک نان کوائس کی حائز آزادی میترنه ہوجائے اُس کے اعمال نه اختیاری ہوسکتے ہیں اور نہ وہ جزاد سزا کامنحق وذمہ دار ہوسکتاہے چنا نچہ حضرت موسیٰ علیہ الستلام سے بنی اسرائیل کی آزادی كواأن كي تعليم وترميت برمقدم ركهقا .

## عكوْمَتُ كَاستبدَاداوراً <u>سكّ</u>اريك روي نواي و

بان چوروسرد ں کے حقوق ا داکریے پراگا دہ نہیں جوایئے مطلبہ دخوامش وبمرحال مقدم ركمنا اور دوسرونكي خرور تونكومطلق! مهيت نهيين يناحيا منا دوسرونكي! عانت ديموزكي ى مورة مورتنار بجاناً بى دوسرفى عوق ادرد دسرونى خردرة تكو منظر ركعنا ادرا بنى ت ترياده كى خواہش نرکر ما عدل والصاف ہج اور فود عرضی وخود مطلبی کا نام ہے الصافی ہی ۔خود عرض پالب المص اُ دمی جبکو دوسرفینے اعانت کی توقع نہیں رہتی اورا پنی اغراض وخروریات سے پورا کرنے سے محروم ہونے لگنا ہی لینے آپ کو کمزور و بے بس دیھیکر جھوٹ فریب پنو شا یہ جیا باپوسی وغیرہ رؤا کل كوآ كه كاربراري بنا آاور بالآخر كالله كي منذيا اوركا غذكي أوُكو بيكا روكه عكرموراً كسي أي يجيي ووغرض ورتنبار ہجا نوامے بالصاف وليت فطرت كيطرف متوجم والم يدوول ايك دوسریکی معاونت و فائدہ اُٹھا کرا بنی کم وری کی تلافی کرتے اور بھرات کند بجنس آبجنس برواز۔ اِن خود غضیوں اور بے الضافیوں کی بھی ایک جاعت بنجاتی ہے ۔ جنانچ بوروں طراکودں اشهاريول اورجرايم ميشه لوكول كمصحفح اسي طرح بنتة اورطاقت حاصل كريم محلوتي خداكو سآمے میں مصردف ہوجائے ہیں جس ملک یاجس قوم کی عام اخلاقی حالت اچھی اور شرلفا منجذبات زنده ہوتے ہیں اس میں اِن خودغرض اور بے الفیات لوگوں کے جھے کو دسعت ادرقوت كم حاصل موسكتى ہے ادر حب قوم كى اخلاقى حالت من حيث القوم خراب ہوجاتی ہے وہاں اِن بُزول ظالموں کو حبدا در ہا ّ سانی زبر دست طاقت مِسرّاً جاتی ہے۔ بإمثلاق علول اورنيك كرد ارلوك محكوم اوران ظلم بيسند- ننگ انسانيت يوگور كا حتما حاكم بن جالب - ان ميں جوايك سب نے زيادہ حيالاك اوراينے حصفے كے لوگوں كى ظالمانہ كاردوا ئيور كوجائز ريطينه والااوراً في حايت وا عانت ميس سرگري و كلهان والا بو تابيه اك سب كاسردارا ورباد ثناه قراريايات . ونيايس اكثر شخصى حكومتيس اسى طرح قايم جوئيس .

اں حکومتوں کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ آزادی دحریت غائب ہو گر محکوموں کے اندر تبدر ترج نو ٹنا ریچا پلوسی - دروغکوئی - بزدلی - ندلل - بست مهتی - فریب با زی وغیرہ روائل ترقی کھنے لگتے اورہاکموں کے اندرظلم وہتم ۔ نکبرّ - تبخیر - نو درا ئی نفس پرستی وغیرہ خصائل فرمیمہ نشو و نما یاتے رہتے ہیں۔ ایسی حکومت کاسب سے بڑا صاکم یا یا د ثناہ خود عرض مخود پرست ادیب ے بڑاظالم اورڈاکو ہوتاہے۔ اُسکے وزراء۔ اُس کے عالِ سلطنت۔ اُس کے فوج بھی سب ظ لم اورڈ اکو ہوئے اور علی قدر مراتب اپنی اپنی اغراض دخوا ہشات کو پوراکر سے کا موقع اتے ہیں۔

فرعون طكسي ببت برُعديم عدر إنتا اوراك وإلى اولوں کے الگ الگ گروہ قرار دیے تھے انسی کا ایک گروہ کوا مقدر کم ورسچه رکھا تھا کہ اُن کے بیٹو ل کو تَحْيي ينسّاءَ هُمْ إِنَّهُ كَانَ ﴿ زَجِ كُرُوادِينَا اورانُ كِي بينيوں كوز ذه وكمنا أيمنك مِنَ المُصَّنِينِ يُنَ ٥ والقصى - ١) ابنين كدوه ضاولونين سے ايك ضاوي تھا۔

إِنَّ فِيهُ عَوْنَ عَلَىٰ فِي الْأَنْهِنِ وَجَعَلَ اَهُلَهَا شِيعًا لِشَتَضْعِفُ لَمَا يُفَةً مِنْهُمْ يُنَ بِحُ ابْنَاءَ هُمُ وَ

ان خورع ض اور ظالم لوگول كے اس منظم جتھ ميں شرك بوتے اور الحيس كى طرح عام ا نیا بوں کے حقوق ا نسانیت کوغصب کرنے کی نوامش عام لوگوں کے دلول میں پیدا ہونے لکتی ہے - انسانیت اورانسانی مترافت بے توقیرو پُر تحقیر ہوکر ذلیل ورموا بنجاتی ہے. انسان جرمرت خدائے تعالیٰ کی عبادت کے لئے پیدا ہوا تھا اپنی آ فرمینش کے اصل مقصد لو فرا موش کرے اپنے ہی جنس ان انوں کو خدا کی طرح پوجنے اور بجائے اس کے کہ خدا کو رضامند کرنے کی کوشش کرا اپنی تمام کوسشنیں ان نزگ انسانیت انسانوں کے رضامند کرنے میں صرف کرنے لگتاہے یہ ظالم وب انصاف حکام بھی اپنے محکوموں کے تنزلل<sup>و</sup> چا بلوسی سے مغرور موکر فرعون بن جاسے اور ندائی کے دعوے کرمے ملکے ہیں۔ اِن خرعوالا لوستېداوران کې خورغرضا نه حکومت کواستېداداوران کې مېزول . چا پلوس .خوشا مه ي.

اورؤليل رعاياكي رضامندان محكومي وفرانبردادي كواستعباد كها بإسه

استبداه واستعباد وولؤن مي حرف اعتباري فمرت بوتا ہے ورند دولوں كي حقيقت ايك بي بي ستبدو بلاغوف وابدي لني فواهناك اتحت حكومت كراب ليث أس محكوم كي اخلاقي ميتي حراده مخلف نبين مرتا جواپني فواېشائے پوراكرنيكے لئحائر مستبدكى بيجاخوشار رويلانه تعييث فواني اورامسكے مظالم كوم عمت بمده يروري كح خطابات ميني معروف رستا بي حبطح متبدانساني شرافت دورد چور ہوتا ہی اسطح و اسکی فرونیت کو مکین دیے اور اُسکے آ عے ابنی ذلت عاجری جا بوری بربيميش كرنيوالابحى شرافت أن في سحب بهره وبقعل مقراب يسبطح مشد فرمانرواليغ نفس غلام اور ا بنی فواہش کا ہندہ ہوتا ہی اسی طبح اُسکا فوشا مری تیصید فواں اور دعا گومحکو مابنی ہوا دخواہش کا پرشار ہو گہے۔ اس تصیدہ نواں اور جا پلوس فرا نبردار کوجب ستبد فرا نروا یا بڑا فرعون نوش ہو کر لوئی اقتدارا وراختیا راینے دا ٹرہ حکومت کے اندرعطا فرما دیتاہے تو یہ بھی پھر اپنے محکوموں لے مئے فرتون ہی بن ماتا ہے جس کو چوٹا فرتون کمہ سکتے ہیں۔ اس چیو سے فرتون اورزے فرعون کے اخلاق واعال میں اصولاً اور حقیقاً خرق کیجہ بنیں ہوتا جب طرح مستبدا ورجا بروخا لم إوشاه كى رعايا برول وفون زده و اور وريوك بن جاتى بد اسى طرح وه يا وشاه بحي عيشاً رول وف زده اورورلوك جواب عبرطرح نوشا مدى ميا پوس اور دات بسدرهايك بونیت چیبی ہوئی رہتی اور تقور<sup>ا</sup> اسا اقتدار واختیار لمجانے پرنا یا سہو*م*ا تی ہے بالکل ہیلھیج مستبدفر حون سيرت ياوشاه كي نزولي وأمردي دليت بمتى بحي هيمي رمتى باورحب س وكسى اين سے زياد ه طاقور فرعون سے واسط مرات تو كاياں موجاتى ہے صفحات مَا *ریخت بھی میں* نابت ہوتاہے کہ سب سے زیادہ *مستبداو ر*ظالم لو*گ عم*و ماسب سے زیادہ مُزد<sup>ر</sup> اور امر دېوپ بين- استېدا دا ورفرغونيت کې نبيا د درهيقت نو دغرضي دغو د پرستي پر قبايم ہوتی ہے جونیک کرواری اور مدل کی ضدیے - عدل ونیک کرواری نام ہے اعزاض ذاتی اورمقاصدا جماعی میں توافق بردا کریے اور ہرانسان کو اُسکاحا کر حق دیے کامست ینی ظالم دخود غرض شخص عدل اور دهم سے محروم ادر حقیقی مروانگی و شراخت سے بہرہ اور نفش و شیطان کا غلام اور ورندگی دخلق آزاری کا دیو آیا اہر کن کا مجسمہ ہوتا ہے ۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ سے

چگونه فکرای نفست گزارم کدنویر مردم آزاری نمارم استبدادی خاصیت ہے کہ وہ محکوم دہانخت سے شریفانداخلاق کو مٹاکراخلاق رذیلہ پیداکرے چنا نچراستبدادی حکومت کی سب سے بٹری زور نہیب پر بٹر تی ہے اور کوئی الجی مذہب کسی استبدادی ملطنت میں جاری اور نتایع بنیس ہوسکتا۔ اسی سے خدائے تعالیٰ سے جب کسی ہادئی برق کو ذہب بی سے ساتھ مبویت کیا توسب سے پہلا تھا بلد فرم کے استبدادی سے ہوا۔

وَكَنَ الطَّ بَعَنْدُنَا فِي كُلِّ فَهُ سِيعةِ الدِراسي طرح بم نے برستی میں بڑے بڑے وگ پیدا کی اَبِیر اَکا بِرَ مِجْرِ مِیْها لِیکُنکمُ وَافِیہُ الله لَیک دری اُن بستیوں میں برکردار بھی تع تا کہ اُنیں والانت مد ۱۵٪

استبداده بی لونت سے بہشر مذہبی تعلیاتِ حقہ کو گا اور شیطان کی حکومت کو مستحکم کیا اسی
استبدادہ نیجہ ہے کہ مہندؤں نے اپنے فرہب کے حقیقی سرچنے کو اکل صابع کرویا اور پر بہنول
کے خلاب عقل اور بلادلیل اسحام اُن کا فرہب بن گئے یہود ایوں نے طالمود کے اضافوں
کو فرہب قرارد کیا صل آخریں اور تعلیماتِ عسوی ہمی ہمیں پتہ نہیں جلیا مسلا اور سے اپنے
مولو یوں کے بلادلیں فتووں کو عین اسلام سمجھے قرآن مجید کی طرحت ہے ہے التعاتی اضابا
کر کی۔ استبداد جس طرح عدل دائفات کی ضعیب اس طرح علم و موضت اور دلیل و ٹر کیا
کر کی۔ استبداد جس طرح عدل دائفات کی ضعیب سے اس طرح علم و موضت اور دلیل و ٹر کیا
کر کی۔ استبداد جس طرح عدل دائفات کی ضعیب سے اس طرح علم و موضت اور دلیل و ٹر کیا
کر کی جان بی و شمن ہے ہم ستبدد لیل و ٹر کیال کو اپنی ہوت سمجھتا ہے۔ اسی لئے ہم سستبد

برطرح مشبدا درظالم فرانروا اپنے حکم کی تعمیل پنے محکوس سے بلاچون وحراکرا ناچاہتا ہی جولوگ مذہبی علا، اور مذہبی بیٹوا می<u>تھے جاتے</u> اوراستبدادسے کام لیتے ہیں دہ ورحقیقت نوم ب ورعلم دیں کے بدترین وشمن اورجالت وصلات کے سر پرست اور شیطان کے کھلونے ہوتے إمي حقايدوخيالات كے آزادانہ الهاراورها يدوخيالات پراً زادانه جرح و تنفيد كوجب استبداد کے ذرلعدروک ویا جا الب تو اثنکا لاز می نتیجہ بہتر اسے کر حفل دوا نائی مفلوج موکر نشو ذیا سے محروم ادر فرانت وباریک بینی کی صفت غائب ہو کرعام طور پرلوگ گند ذم ب بلیدالطبع- احمق اورٌ بزمل بن جائے ہیں۔ اس طرح نہ ہمی میٹواؤں کا یہ نہ ہمی استبدا دولائں وبراہین کوغیر ضرور کی ا در برکارمحض مباکرسب سے زیادہ شرافتِ انسانی کا زائل کنندہ اورلبت خیالی کامورٹ ہو ّاہی ج*ں ظرح مشبی فیرما ز*وا اپنی رعایا کو حاہل و مُزول بنانے میں اپنی مقصدوری دیجم**ت**اہے اس طرح فوگرا سبدادنام نها دیدم پینیواحیقت نرمب سے بوگوں کونا آشا ر کھکرییت ہمت اور زول بنانع مي متعدفر ما فرواكم معين ومردكا ربن جاتے بي اوراسي لئے متعبد فرما فرواكي مهرانوكا موروا ورائيكے منفورنظ بھی بن سکتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی اہمی مذہب ایسا ہئیں ہوم س نے شرک کی تعلیم دی ہوا ور توحید باری تعافے سے دوکا ہولیکن دنیا میں کوئی بھی اہمی ا بیا ہنیں تا اِ حاسکتا جس کے اپنے والوں میں شرکیہ مقائد سے دخل نہ یا ہو بیت ام نرکیرعقا یواسی استبداد کا نتیج بیں جرم الت وظلم کا سب سے بگرامربی ومربیرست ہے۔ مرترايين وحربت ببندانسان كادتنس ادر هرؤليل وليست بهمت ادرو ننا مركى كاقدر دان م ئے استبداری علومت میں عموماً ہرستی عزت ذکیل اور ہرستی ذلت معزز ہو ایج۔ استب ونكه علوم والحت كے آزادا را دے كوسلب كراہے ابذا كماجا سكتاہے كداستدادك وراجہ ا ننان کوخوان بنادیاجاتا ہے۔ ہرانیان کو بقینا جو یا یو نیراستبدادی حکومت کا حق حاصل ہے اس لئے کدوہ فالیقل ہیں اورا نسان کی حذمت گذاری کے لئے میدا کئے گئے ہیں جوشخص ن افر نیر بھی ایسی ہی حکومت کر اہے جسی ہویا بوں برحکومت کرنے کا اصب حق ہے

ره كوا انا ول كوج الم سجناب-

ستبدی گذور فرض اورظا لم جوتا ہے ہدا اسکا صاحب کا ایک الاثی ہے۔ وہ دوس کی دوات کو دیکی مسلم ہے کہ بر مرے قیضی میں کیوں نہیں۔ وہ دو سرے کی صحت و تمذر ستی اور خوبسورتی کو دکھا کہ جی جانے کہ میری صحت وصورت المیں کیوں نہیں۔ غوض وہ سادی اُن جیزوں کا جو اُسکوا بھی صلوم ہوں خود ہی الک نباجا ہما ہے اکبی واحظ کا اور ہر اِلکال کو وہ آیا دُشن جہاہے مستبدا پی خود فیدی اور بحاکم رکی وجرہے تکسی واحظ کا وحفدا ورز کہ کی نیوت گرکی نیوت میں سماہے اور نہ اُس کی حالت میں اصلاح مکن ہوتی ہے بذا استبداد کی طاقت و حکومت جب صدے گرو جاتی ہے اور مخلوق الہتی اپنی انسانیت سے خالج ہون کلتی ہے توخدائے تبالی کی طرف سے قدرتی طور پراستبدا واور مستبد مکومت کے فاکر ہے کے لئے کو بی کہ کوئی سامان ہوجا آ ہی۔ اور و نیا کی تا ریخ اس قیم کی شالوں سے بھی

وَ ثُوِيُلُ اَنْ ثَمِّنَ عَلَى الَّذِي ثِنَ اسْتَشْفِقُوا اورم عند بِهَا لِهِ وَلَكُ الْتَلَّ عَلَى مِي كَرُور بِهِ كُنْ تَوَ الْهِ الْهُ الْمُ اللّهِ اللّهُ اللّ

ایک جیب بات یہ ہے کہ موضن مالم نے استبدا دیے دیوتا کوں ہی کے کار ناموں کو زیادہ مرا ہے۔ مرتب کے کار ناموں کو زیادہ مراباہے مستبدی نکر کمی قانون کا بند نہیں ہوا ایم ناموں کو نادہ مراباہے مستبد خربا کر وا اگر جوام کی مخالعت ادر ایک وجیب کہ ستبد خربا کر وا اگر جوام کی مخالعت ادر این جان کے خوف سے ایٹ آب کو کئی غرب کا با بند ظاہر بھی کرتا ہے تولیست خطرت ادر این کا بات خوف سے ایٹ آب کو کئی غرب کا با بند ظاہر بھی کرتا ہے تولیست خطرت

م نها دبیٹوا یا ن مرمب کواہنے حسب نشاءا س بات برآ مادہ کرنتیاہے کہ دواُس کی خواہشات لئے احکام مزہی میں ترمیم ونکیج کرویں اوروہ آ زادانہ نفس و ہوا۔ لحے خیانچہ اکثر خاہتے گڑھ ہے کا باعث مشبد فرما نرواموئے ہیں تبد فرمانردا ایک پادشا ہجاعت بھی۔خلاصُہ کلام یہ کہ استبدا دحیاں جہاں یا یا جا آ ہج لحون ا در فابل ملامت ہے لہذا اسی کا دو سرانام المبینت اور شیطانیت بھی رکھا ماسکتا ہی-ہانتک استبداد کی نسبت چکھے کہا گیا ہے اُس سے استبداد کا مذموم پیلونٹ یاں ہوگیاہے میکن استبدا د کا ایک محمو دا درروش مہلو تھی ہے ا درائس پر نظر ڈالے بنیر حقیقت لمل طور پربے پروہ نہنیں ہوسکتی۔ استبداد کی جو تعرفیٹ ادیر بیان ہوجگی ہے اسمیں پیفہوم شامل ہے کرستبداینی طاقت کے بھروسہ پر بلا دلیل اپنے احکام کی تعمیل کرآ ہے اورائسکو جواب دہی کا کو فی خوٹ نہیں ہوتا۔ ہی استبداد کا وہ پہلوہے حس میں روشنی اور نوبی کی ایک جعلک نظراً سکتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تفیق اور سمجدار اں اپ ایسے بے ہمجہ اور نادان بچوںسے اپنے متبدا نہ احکام کی تعمیل کواتے ہیں اورائ<sup>س ب</sup>جوں کی مبہت سی احمعتا نہ ا درمُصْرِخوا ہِنَات کو بورا ہونے سے زبر درستی روک دیتے ہیں۔ ایک معالج طبیب بھی مریض پر اپنے مستبدا نہ احکام افذکرآ اورائس سے اپنے احکام کی اسی طرح تعبیل کرآ ا ادر مریض کی خواہش اور آ راوی کو یا مال کروتیاہے بین سلیم کریٹیا جائے کہ اگر کوئی قوم با ہوکہائے افرا درماغی نشو ونایں نہایت پست ۔ اضلاق و تہذیبہ ہیں جویا یوں سے مثابہ اور بے سجھ جیوٹے بچونکی مانز مول وراميز عكومت كرنيوالا أوثناه ياحكمرا نجاعت بنايت عقلند ثبنيق اور بمدر دموتوعكران ن اوررعایا کی خوش نصیبی مجمعی جائے گی کررعایا سے ستبدانہ احکام کی تعمیل کوا بی صلية اوراس حكومت كالازمى الترومتيجيرية وكاكدرعاياون بدن اخلاق وتهذيب و تهزن میں ترقی کرتی ہوئی نفرآ ئیگی اور میہ استبدا دی چیٹیت چند وزنک ہی جائز منصو

ہوگی جب تک کہ محکوموں کواپنے نفع د نفصان میں تمیز کرنے کی قابلیت حاصل نہو هب شالی کے اسکیمہ بچرالکال محے بعض حزیروں میں رہنے والے وحتی - افرایقہ کے بعض صحائی اورجنگلی علاقوں کے با ٹنڈے ۔ کوہ مبدھیاص کے جنگلوں میں رہنے والے گزفتا صدی کے پتے پوش دغیرہ جاعتوں برعام ترقی ایفتران لوں کی سطح پرلانے کے لئے اگر محض طاقت کے ذرایہ غیرسٹول متبدا نہ حکومت کیجائے توالیی خیرخواہ اور بمدر دحکومت كا ستبدا دېرگز قابل ملامت نه بوگا بلكمتنی تایش سجهاجا نيگا- نیکن پيرکام مذهبي حکومت اور ذہبی قانون کے ذریعہ مح بُن خوبی نجام پاسکتی جس طرح ماں باپ اینے میٹوں کے عاقل بانع ہوجائے کے بعداورطبیب اپنے مرتف کے تمذرست ہوجائے پراپنے استبدا د کو وابس المصيعة إيس اسى طح وحتى اورجابل اقوام كے خاليسة بنا دينے بعد مستبد فرانرواؤں کو ایٹا استبدا دوا پس لیٹا پڑ آہے جو ہاں باپ اولا دیکےجوان ہونے پر بھی ائس سے اپنے احکام کی بلا دلیل تعمیل چاہتے ہیں وہ خودا بنی اولا دکو گشاخ و افران بناتے اورجو فرہا ٹروا اپنے محکوموں کے ثنا پتہ ہوجلہ بنے بعد بھی اپنے استبدا و کو اتى ركمنا چاہتے ہيں وہ اُن كوخود ہى مركن رباعى بناكرابني ذلت ورموائي كاساما ن فرا بم كريسة بي-

انسان خواہ کتنا ہی ترقی کرجائے اور اپنے علم دوا تعنیت کو کیسے ہی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام تک بہو نچائے کے حرصی وہ بغیرا مداور آئی اور پلا رہبر کی فدہب ندا پنی سعا دت اور نجات احترادی کے حرصی وہ بغیر امادا آئی اور نیز کی دیدی کا تعین کرسکتا ہے۔ بس جبکہ انسان کی بیجا است سلّم اوراس کا نقص علم بعینی ہے تو خرمیت کے بعض احکام کی جار انسان کا ضروری ہونا نہ موجب چیرت ہوسکتا ہے نہ قابل اعتراض لیکن اس کا بید مطلب نہیں ہوسکتا کہ شخص اپنے فترے اوراہیے اجتہاد کو بذہبی حکم قرار دیکھا کی تعین طروری موسکتی کہ شخص اپنے فترے اوراہیے احتہاد کو بذہبی حکم قرار دیکھا کی تعین طروری ہوسکتی ہے جو برایت اسکا اکہتے تعین طروری ہوسکتی ہے جو برایت اسکا اکہتے

یا د کی برش صاور فر آنا ہے۔ اس کے علاوہ ہرفر ہی پیٹواک کے لاڑی ہے کہ وہ اپنے ہر حکم اور ہرایا ب نتوے کو ہوایت نا مُدا آبی یا بادئی برش کے حکم سے موید کرسے۔ اس وقت اس سے زیادہ کچھ کہنے کی حزورت بنیں معلوم ہوتی۔ اگر درخاندک است حرفے بس است.

تنجاعت وبهادري ورمزد إيامري

حق ياراستي وصداقت كي حايت كو اينا فرض بهجكرا س حايت مين تطيف وتعصان برواشية ينه اورشكلات كاصبركيسا تعدمقا بله كريليينه كانام شجاعت اورتكليف ونقصان ومشكلات بجيخ پسلئے حق وصداقت کی حایت ترک کریے تن آ سانی تا ش کرنا بُزو کی و نا مردی ہو۔ عالم انسانیت لىصلاح وفولع ببت كجه بهادري دشجاعت يرمخصرى بيشجاعت ديبادري كيمفهوم مي عامطوم لوگونکو د**حوکا لگایی-مثلاً نیرو**لینے مضبوط حبم تیز ناخول اورز بروست نوکدار دا نتوکی وجری <del>بہت</del> دوسري والورونكوا ينابيث بمون كيك بلاك كرسكنا اوركوئي دومارجا نوراس غالب بسي آسكنا بهادركبلاً ابحا وربها درانسا نو نكوشيركيسا تعرتشبيه ديجا تي بحر- ا دب وزنا نداني كي اعتبارت شیرکوبها در کهناجائز سهی میکن ایک فلسغی کی گاه میں شیر کی نفس پروری د ننگد بی وخونخ ال<sup>ک</sup> لوغلطی سے یوگوں نے بہادری ہجھ لیاہے شیرسے ہزار ہا درجہ زیارہ بہا در تووہ کہآہے **جواپے محن کی حایت کو اُسکاح اوراییا فرض مجھکر اپنی جان خطرے میں ٹوال دیتا اور کیسکے** من كا شيرت مقابله موجائ تووه شير يرجى عله أورموسف منيس وُكما حالا كمشيركا ا ناخن ائس كُنَّةً كى ركِّ حِات قطع كرين كرين كانى ہے - اس طرح لوكوں نے ورنده خصلت اور جوا پرست نخ نربزلوگوں کو بهاوروں کی فبرست میں درج کرایا ہواور حتيتي بهادروں کے جاننے ہجاننے کا بہت ہی کم موقع لاہے یئواعت و بہادری بقیناً بہت ہی قابل تعرفیت چیزہے اوراس کوجس قدر قابل فخر سجھاجاے کم ہے لیکن اس کے ومیں چی کھ فلط فہمیاں بکٹرت واقع ہوئی ہیں بہذا بہت سے امردوں کو بہا در

دربهت سے بمادروں کو نامر دیجہ لیا گیاہے ۔ ایکنس برست ۔ سے انضاف اور فو نمر مز ڈاکوجوا بنی خواہٹات نعنانی کو پوراکریے کے لئے دوسروں کا ہال زبردستی چھیں متباار مقابلہ کینے والے کو باتا لاقتل کرڈا تاہے درحتیقت اعلیٰ درحبرکا نامردادرمُزول ہے کہ اس ے اپنی اُجارُز خوابشات کا مقالمدنہ ہوسکا لیکن وگ اُس کو بہا در سجھنے اور سب نے بجاطور يراس ڈاکو کامقا بلد كيا اوراس مقابلے ميں اپني جان ديدي اُس كى بها دري کا كو تئ چرچا بنين موتا - قرطاجنه يحمثهورآ فاق سيسالار بني إل كوبها دري كانتعذ ساري ونياس اسلع ل گیا که رومیوں کے ملک کوفتے کرنے کے لئے کوہ المیس کہ معہ فوج عبور کرآیا تھا حالانکہ ہنی بال سے زیادہ بہادرقرطاجہ کے وہ شہری با ٹندے تھے جنسوں نے اٹلی کے غالِّر لنُكر كا مقابله كرين اوراي تَهْر كر بجائ كى كوسسْسْ مِي ا بني ما نيس قر إن كير. مِنگیرخاں حس نے ہزار ہا بہتیاں برباد اورخاک سیاہ بنا دیں جس نے لاکھوں میگنا ہو لافون کھن ابنی فوا ہن لک گیری کے لئے پانی کی طرح بہا دیا بہاورو کی فہرستیں لیے ناال ہوسکتاہے۔ بہادروں کی فہرست میں نا ل ہونے کے ستحق تودہ لوگ تھے جو خونخواروں کی مدافعت- اپنے اہل وعیال کی حفاظت اور حق کی حمایت میں حنگرخال امقا بدكرك ارسك لئ اورائس كے آگے سے جان بجاكرا وروم و باكر بھاك بنيس گئے ییکن ان بہا دروں سے عمو ما ڈنیا اوا قعن ہے ۔ یونان کامشہور حکیم تقراط جس نے حی کی حایت میں اپنی جان کی طلق پرواہ ہنیں کی بقینا بہاور تھا لیکن لوگوں نے سکندرونانی وجوابی اوس فک گیری کو تسکین میے کے نئے نون کے دریا میں تیرتا ہوا تلج کے کنا رہے یہ بڑ گیا تھا علی در جرمے بہادروں میں شامل کیا ہے ، اگر شا ہام فردوسی کی دا تان سیج ہے توسیتان کے منہور ہیلوان رستم کو بیاوروں کی فہرست میں داخل رتے ہوئے اس لئے آل ہوا چاہئے کہ اس نے محض حایتِ حق کے لئے ہنیں بلکہ جاه برستی مثاه برستی اور تبرت طلبی کے لئے تبراب واسفند بار دخیرہ میلوانوں کو قتل کیا اور بہت سے مامیاہ وگوں کو نیجا دکھایا لیکن اگر مبلوت گیتا کا بیائتی ترج ہے تو مہدورتا ن کے مشہور سرواراد چن ہم ہماراج کو حرف اس سئے بہاوروں بیں شامل کیاجا سکتا ہے کہ اگس سے اپنے تر مقابل وگوں پر حلماً در ہونے ادر ہمتیا راستعمال کرنے میں اُس فقت تک آئل کیا جب تک کدائن وگوں کا قتل کرنا کو شن جی ہماراج نے حائز اور صزور می تا بت شکرویا۔

دُنیا مِن سجی بهادری اورتیقی تنجاعت حرف او یان برحق اورا نبیائے کامری می نظراً مکتی ہے۔ انبیائے کرام ہی صداقت دحق کے نتایع کرنے والے اور حق کی حایت یں ہرتنم کا نعصان وزیاں برواشت کرنے والے ہوتے ہیں۔ انبیا وعلیم انسّام حو دُنیا میں حق وصداقت لیکر آتے ہیں اُن کی اعانت اور حق کی حمایت کرنیو اے بہاد لوگ بی ہوسکتے ہیں۔ ایمان اور بہا دری دولؤں کومتراوٹ الفا لھ سمجھنا چاہئے۔اور ای لئے بیادری کے اعلیٰ سے اعلیٰ منوبے انبیا رعلیم اسلام اوراکن کے سیح مشیعین ،ی میں الاش کئے جا کتے ہیں۔تعلیاتِ انبیا کے ذریعہ ہی اُنان شرافت معادت صاصل كرسكتاب اورا ى كئ ايان بالشراورايان إليوم الآخرك بوية بوي ا نبان کھی نزول اور نامرو ہو ہی نہیں مکتا۔ جولوگ جزا وسٹرا اور حیات بعدا لمات کے قائل نہیں اُن مریھی اتنی جرأت پیدا ہی نہیں ہوسکتی کدو محص َحق وصداقت کے لئے ا پٹی جان کوخطرہ میں ڈوالیں اسلئے کہا گن کی گناہ میں سب سے زیادہ قبیتی سرما بیا کئی <sup>و</sup> نیوی زندگی ہوتی ہے ابدا اپنی اس زندگی کی حفاظت کرنا اوراسے خطرات سے س*ے ا* ده مقدم اورصروری شخصهٔ بین بیکنته بین انبیاء اس وُنیا اوروُنیوی زندگی اوروُنیا کی ہرایے۔ چیز کو متاع قلیل اورمحض عارضی چیزلقین کرتے ہیں اُٹ کی اُمیدگاہ ۱ س دُنیا اوردیوی زندگی سے آگے اُخروی اوروائی زندگی ہوتی ہے اوراس والمی زندگی کی لامرا نی اسی پژمنحصرہے کہ اس وُنیامیں انسان ہمیشوش کی حایت پر کمرب تداور مرا ک

خوف وخطرے معلیے میں تابت قدم دہنے کی ہمت رکھتا ہو۔

حقیقی ببادری بی ظلم واستبداد کاعلاج بوسختی اور شجاعت و ببادری بی ظالمول کے ہا تقوں کو کا ام کرسکتی ہے جس قوم میں ببا دروں بین تی کے لئے بخا بروا شت کرنے دالوں کی کفرت ہوتی ہے وہ قوم عومًا رڈ اگل سے محفوظ رستی ہے۔ بُز دلی و نامروی کی ر ذالت میں اکثر دری قومیں مبلال مہی ہم جوعمو تاحیات بعدا لهات اور جزاو سزا برایا با ہنیں رکھتیں یا اس ایمان میں کم ورو پوکرا بنی تا متر بہت کو اسی ڈنیوی زندگی کے ما انوئیس

محصور دمحدود کرلیتی ہیں۔

نامردا درمُزدل انسان بهیشه حبوث بولینه بردلیر موتاہے۔ وہ درونکوئی کوموٹیا تھ فألبيت ادر توبى سمحن للناب جهوط كواپني سرقرار ويربېرخطرے اورا نديشر كے وقت اسى كى يناه لينا اوركذب ودروغ كوايين لية ايك قلعداور حصار سمحين لكتاب ليكن ائس کو ہاربارا پنی درونگو ئی کے افتا ہونے پر ذلت اٹھا نی پڑتی اور پھر رفتہ رفست۔ ا صابس ذلّت بھی غائب ہوجا آیا در دہ جھوٹ بولینے کا عا دی ہو کرمتعلّ طور میرا یک کمیندان ادراعلیٰ درجه کائزول بن جا آہے منافقت بھی اسی جوٹ کا دوسرانام ہی جب انسان کاضمیرمرده موماً اسب اورائس مین نجاعت و بهاوری کا کوئی نشائر باقی نهیں رہما تووہ منافقت کو دانا ئی اور چھوٹ بولکر کا م کال مینے کوعقلمند کلیٹین کریے لگماہے۔ ایسے ہی نامردادر رُزول لوگ استبدادی حکومت کے شجر خبیثہ کی جر وں کے لئے کھا د کا کا م دیتے اور یہی نامر دھبوٹی خرشا ماور سافقا نہ تصیدہ نوائیوں سے ظالموں کی بہت برهادیتے ہیں جوشفص حس قدر شجاعت و بہا دری سے عاری اور بُرُولی و نامردی سے متصعب موكا وه أسى قدر ظالم وب رحم موكا- دنيايس ان نامر دنما فقو سبى كى بدولت استبدادی حکومتوں کی مخیا دا ستوار ہوتی ہے اور بھی نا مروسافق سب سوزیاد ہ حق وصداقت کے دتمن اور مذا ہب حقہ کے ذریعہ قایم ہونے والی مذہبی حکومتوں کے ربا در نے وائے تا بت ہوئے ہیں جس کا نبوت صفحاتِ تا ہجنے وستیاب ہوسکتاہے۔
منافی ہمیشہ اپنے ذاتی اغراض کو مقدم رکھتا و در اجماعی مقاصدا و رعا کم الفائت کی اس و و بہبو دکو اپنے ذرایت واتی نفع کے لئے قربان کر وتیاہے۔
مزاج ٹا نیر بنجا آئے یہ ہی وجہہے کہ ذا ہمپ حقد نے ہمیشہ ٹرول منافقوں اور نا مرد ورفظ
ا بور کو نزائب انسانیت قراد و یا اوران کا ٹھکا نا دو زرخ کا بدترین مقام ٹھرایاہے۔
اِقَ المُتُ بِفَقِیْتَ فِی النَّ بِہِ کَا اَسْ کُلُو کُلُ

نتجاعت پناه اورشرافت دستگاه مومنوں سے جس طبع ہمیشیوی کی حابت کا انہار موتا ہے نامر دسانقوں اور مزد ل دروغبا فوں سے ہمیشہ اپنے آپکو نسطان کا پر ستارا در البیس کا خدمت گزارتا ہت کیا ہے - ایک بہا درا نسان حق کی حابت میں اپنے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کی محطلت برداہ نہیں کرتا -

قریبی رمشته داروں کی مجی مطلق پرواہ ہمیں کڑنا ۔ بیا ایکھنا الّذ بین ۱ منوم کو کو کو گؤ آ ہمیند اِ سوس منبوطی کے ساتھ انصات پرقا یم رجو اور

يا الفيشط شهمد اعلام الله و لوح على خدا من المن كاب دواگر جبه كوابي فروتها رساور الفيشك مداو الوالي بن و كاكافرًا بن الهار على الب اور رست دوارول كه خلاف دانساد - ۲۰

ایک بہادران ان اپنی فات اورا پنی خوا بنات کے لئے کسی سے جنگ ہنیں کرتا وہ ہینہ ہی وصدافت کے قایم کرنے اور کذب و باطل کو مثانے کے لئے جنگ آز نا ہوتا ہے۔ نام دہمیشہ اپنی فات اورا پنی خوا ہنات کے لئے ہی کرتاہے جو کھ کرتاہے۔ بہذا جب ان نفس پرست یک جہانی نام ووں کا مومنوں بینی ہے بہا دروں اور ہی کے صامیوں سے مقابلہ ہوتاہے تو ایک ایک مؤمن کے مقابلے میں دش دش ہوا پرست نہیں کٹھ سکتے۔

إِنْ تَكُنُ مِنْ تَكُونُ عِنْدُونَ صَابِرُونَ | الرَّبَيِّ ابت ندم رہنے والے بی بھی ہونگے توہ وورثو نِعُلِيرُ إِما تَيْنِ وَإِنْ تَكُنُّ شِنْكُمُّ مِنَا فَيَ إِنِفَالِ رَمِي كَ ادراً *رُمِي سے ایس تُوج نِظُے تو* ہزار يَتَلِيُكِوا الْفَاقِينَ الَّذِينَ لَّقَمْ وُعِا مَّهُمُ لَم الإور بإغالب ربس كَنُونك يداي وك بس وي كو قَوْمُ مِنْ لاَ يَنْفَقَهُونَ و (الانفال- 9) المجتمعة بي نهير كداسط من جان عي ديد في جاسي -بها درانان چونکه تن کا حامی برتا بح ابذاه ه اعلیٰ درجه کار حدل اور منگدلی و تساوت کی الپیدی سے پاک ہوتا ہے۔ وہ مطلوم کی اعانت پر ہمدا وقات متعدا ورظا لم کو اُس کے ظلم ے روکنے کے لئے آبادہ رہامے سچی مبادری کی بدولت ہی ڈنیایس عدل قایم ہے اور سجی ہادری کی برولت نوع انسان ونیا میں آبادوفا بیغ البال روسکتی ہے۔ مرز ولی و ا مردى جي كوخو وُطلبي ومما نقت وكذب وخلَّه لي وب انصافي وكفروب ميا في وغنيه خطابت سے بھی اوکیاجا سکاہے وُنیاکی برادی اورعا لم النائبت کی فرانی کاموجی آپیج عالم کا ہرورت اس بات کی گواہی دے رہاہے کہ ٹیزولی وامروی نے بوع انسان لوگراہ دہاتلائے مصائب بنایا اور سچی بہاوری نے جس کی انبیاء ورس کے ذریعیہ ہی تليم دى جاتى رہى ہے عالم انسانيت كوترتى وكامرانى كى طرف برھايا ہے اور بہاورى ای سخاوت یغیرت - اینار خربانی - اتحاد ادر محبّت کی مورث ہے -

انفرادى اغراض وراجتماعي مقاصد

ا ننان سب نے ذکا دہ اپنی بقا اور داحت کا خوا ہاں اور سب نے ڈیا دہ اپنی ہلاکت و فائے گرنزاں ہے - ہرا ذیت - ہر صیبت اور ہرایک سرنج وغم چنکہ حیات اور قیام مبقا کے شفا در ادر ہلاکت و فزائے متوازی ہے ہمذا النان اذیت وغم سے بچنے اور دور رہنے کی کوشش کرناہے ۔ اسی طرح ہر داحت و مترت چونکہ حیات اور لقباسے مناسبت ہجنسیت دکھتی اور ہلاکت و فذائے منافی ہے ہدا النان راحت و مترت کے حاصل کر سنے میں

ساعی رہاہے نیکن عقل وتربہ کی رہبری سے وہ ملکی اور تھوڑی دیر کی ا ذیت کو بھاری ا در دیریامصیبت سے بھینے کے لئے بخوشی برداشت کرلیبا اور چیوٹی راحت کوٹری راحت *حاصل کرنے کے لئے قر*بان کرویتاہے کیونکہ اُس کو اسی میں اپنی حیات و لقا کا ساما ان ظر آنا ، و اسعق وتحرب كي ميناني كومب بدايت البية اور فرمب برق كي دُور من ميسراً جاتي ہے تو وہ جزا دسراا ورحیات بعدا لمات کا قائل ہوکراس تمام وُنیوی زندگی کوحیات ُخروی کے مقابے میں بیج اوراس دنیوی زندگی کی تام راحتوں ادر سترتوں کو حیات اُخروی کی دا کئی راحتوں کے مقابلے میں متابع قلیل سمجھنے لگتاہے۔

فَنُ مَسَّاكُمُ اللهُ مُنْيَا قَلِيسُ لَ اللهِ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَالْهُ حِفْدَ لَا حَدَيْرُ النِّنَ اللَّهِي . إِست م تورِّ فائي من اور قِبْض ضار وركا كرے اُسكے لئے آخرت كى فلاح ان دُنوى فوائدى بہتراہ

اس صيئةً بالحيوة الله أنت الالم آخت كيد بدا دناك زند كي برقاعت مِنَ الْلاحِمْرَةِ مِ قَمَّا مَتَ ع م الربيط بواريه إن بوتوتماري تحت مُلط مني الحَيْوِيِّ اللُّ نُيَّا فِي الْمُ خِرْيِّ إِنَّ إِنْهِ آخِرَتُ كُونا مُولِكُ مُعْلَمُ مِن مُناكِي زندگی کے فائرے محض بے حیقت ہیں۔

إِلاَّ قَلِيْلُ ٥ (التوبر-٧)

جن لوگوں نے اپنی زندگی کے قیام و لقا کو صرف اس وُنیا ڈیک ہی محدود سمجاہے اور حزا سزا اورحیاتِ بعدالمات کے قائل بہنیں ہی وہ بھی اور جوحیاتِ بعدالمات کے قائل میں وه بھی اس اصول کے قائل ادر سب اس پرعائل ہیں کہ بھوٹی مصیبت کوٹری مصیب سے بینے کے لئے بخشی قبول کر لینا چاہئے۔اگراس اصول کی عام طور پر پابندی نموتی توآج وُنيا مِن انسان چو بايول سے زيادہ ضيعت د ذليل ہوتا. ندان تر ني نرقيات کا نام ونشان یا یاجا آمانه اطلاق و تهذیب اورعلوم وفیزن کے موحودہ ماریج ټک نسان پہو بنج مکتا۔ بڑی اور سخت مصیبت سے بچنے کئے لئے چھوٹی اور ملکی مصیبت کو کونٹی

قبول *ر*لسناا نیا کی فطرت میں داخل ہے اورا سلیے انسان نے اپنی ضروریا ت زندگی کے *حصو* ل کمخا ت ى خوامينات كاخون اورد وسرے انسا نوسكے ساتھ تعاون كونچ شى منظور كرليا- بېرخص نے ی لئ بنس کرا بلکست کچے دوسر شکے لئے کہا اوربہت کچے دوسرف ماس کر اہے ا بنه لئه کا فی ہو یا اور دومسرونکی ایدا و کامتحاج نہو ا تو تمدّن واضلات وغیرہ کا وجو دنیونا ن انسانکواینی فرات اوراینی راحت عزیز- وو سرلطرت وه دوسرونکی فرات کوراحت ہونچانیلے لئے بھی مجبور ِ لہذاا نسانی اغراض کی دوسیں ہوئم ایک جاتی وانفراد کی غراض دیم جماعی مقاصد-انسان بونکم تنها لیے لئے ناکا فی ہے اوروہ جاعت کا ایک جزوبن کر،ی ا نیانی زندگی بسرکرسکتاہے لہذا حیاعت کے مقاصد عین اُس کے مقاصد ہوئے اور اس طرح اگرجاعت کا بترخص اجماعی مقاصد کے مصول میں ہی مصروف وستغرق ہو توجاعت کے ہرفرد کوائس کی کوشش کے ترائج ملجائی گے بین ہوندائج مب گی سی دکوشش ہے برآ مبرنگے وہ رب کو مباوی نفع پہونچائیں گے۔ اجتماعی اغراض کے حصول کوا ینامحورعل بنالینا انسان کی تہنا ذات کے لئے بھی جوٹکہ مفیدہے ۔ در نقعان رساں ہرگز نہیںہے بدا کیاجا سکتاہے کہ انبان کوسب کھے حاعت ہی کیلئے ناچاہئے اوخاص اپنی ذات کے لئے کچہ نہ کرناچاہئے لیکن اس طرح ہرا نسان اپنے ذاتی امیازات شاکر بجلئے انسان او تخص بونے کے متین کی حیثیت اختیا رکر لیکا ا درانیا نی جذبات کی ناہمواری کوسطے ستوی میں تبدیل کرنا پڑ کیکا جومکن نہیں۔ یہ بات انسان کے اختیارمیں ہنیں کہ دہ خودایٹ وجود کوغیرموجو دلقین کریے۔ یہ بھی ممکز نہیں را کم شخص روٹی کھلئے اورائس سے دوسرے کا پیٹ بھرحائے - ایک یانی پیٹے ورود مرے کی بیا س مجھ حائے ۔ ہرتھی کے حذبات حُدا۔ بترخص کی فواشات حُدا۔ برخص كا دحدان صُدابه بترخص كي عقل حبُدابه بترخص كاميلان طبع اور بترخص كالمزاج مِدَا۔ ہِرْض کی سی *دکوسٹ*ش ادرائ*س کی مقدارجُدا۔حتٰی کہسب* کی رفعار۔گفتار۔ دسّار

پُرافیداہے۔ اس قدرا ختلات دتہا ئن کے ہوتے ا ورعلم واستعدا دکے فرق کو دیکھ س طبح فرض کیاجا سکتاہے کہ انسان جوایک درخت کی طبح نیٹو د کا ایسے۔ بڑھنے کھے بارلامنے ۔ گرمی وسردی سے شائر ہونے والا بیداکیا گیاہے وہ لکڑی یا بوہے کی بنی ہوئی مثین کی طرح کمیاں خدمت انجام دینے ہیں مصروت رہے ادرائس کا اختیار و ارادہ جوآ زادی سے مخرکیا گیاہے یا بندی وجبر کے سانتے میں تمام و کما ل ڈسل جائے پر لیم کرنایژ آے کہ انسان اپنی ذاتی اعراض کو تجھی خیر ادنہیں کلہ سکتا اور چونکہ وہ بالطيع اورفطراً متدن ہے بہذا جماعی مقاصدا وراک فرائض سے بھی جماعت کی طرف سے اُس برعاید ہوتے ہیں اغماض اوراءاض نہیں کرسکتا اور رہانیت وحراثینی کی دحثیانہ زندگی کوخوشگو ارزندگی ہنیں پا تا۔ چیانچہ بعض فلاسفروں اورعلم النف کے البڑکا قول ہے کہ انسان موت سے اسلیج ڈر تاہے کہ دہ تہنا ئی سے بہت کھبرا تہے البس سوال کا جواب سوچیا با قی ہے کہ آخرا نفراد می وا جہاعی مقاصد کی اہمیت میں بکس طح قایم کیاجا سے اور ایک کو دو مرے پر مرج قرار دیتے کے لئے

الباس وال کاجواب رجها با بی ہے کہ آخر انفرادی واجها عی مقاصدی انہیں ہیں ان سبکس طرح قایم کیاجا ہے اور ایک کو دوس سے برمزیج قرار دیے اسے وجہ ترجیج کیا ہے ؟ - سب سے بہلے اس بات کو ذہمن شن کرلینا جاہئے کہ شخصی و ذاتی یا انفرادی مقاصد کا تعلق انسان کی عام جوانی فطرت اور نفسانی جد بھے یا ایک وحشی انسان میں زیادہ صفائی سے نفر آسکتی ہے چھلے بیلے ایک ہے جو عقی آل اندلیش کی کارفرائی ہے یہ بھے بیلے ایک ہے جو عقی آل اندلیش کی کارفرائی ہے جو عقی حب بوابات کی ہمذب و اصلاح کے ساتھ تجربہ کو وسیح اور مال اندلیش کو قوی بناسے نگلتی ہے توساتھ ہی ساتھ تعادن کی ماروقیمت اور مقاصدا جماعی کی انہیت ذہرات میں اور مقاصدا جماعی کا تعلق تھا ضائے علی کی ماروقیمت کے ذریعہ ہوتی ہے ۔ نظا ہے کہ دائی فطرت ہے اور مقاصدا جماعی کا تعلق تھا ضائے علی ہے دریعہ ہوتی ہے ۔ نظا ہے کہ دائی فطرت کی ہمذیب کے ذریعہ ہوتی ہے اور عقل و ذریعہ ہوتی ہا۔

فطرتِ انسانی کی مثال پوستم بنی چاہئے کہ ہرتخم میں خدائے تعالیٰ سے مٹی اور پانی میں ملکہ نتُود نایانے ورخت بننے اورخاص خاص قسم کے برگ وبارلانے کی قوت واستعد ا ر کھدی ہے۔ انھیں درخوں کوجب الی باغ میں خاص خاص مقام پرنصب کرا۔ یا نی دینا اوران کی تناخوں کو تراش کرخوبھورت بنا آہے تو ایک خوش نضا اور نفع رساں باغ تیار موجا آبی لیکن میں ورخت الی کے عمل اور تصرف کے بغیر وحثت ناک حبال بناتے اور كائے نفع رماني مفرت رمال بنجاتے ہيں جس طبح الى اپنے عمل اور تعرف سے باغ تیار کراہے اسی طی عقل اور فرجب کے تصرف سے اِ اخلاق اور اِ خدا اُنان تیار بولب جس طح الى ورخول كي بعن شاء ل كوتراش كرو بعورت بناتا ا عط رك عقل دندمب فطري قوي اورفط ي جذبات كومفيد مباتے ہيں . فطري حذبات اور فيطري تقاضول كواسي طيح فنانبيس كياجاً سكتاجس طيح الى ورخت كى قوت نشوونا كوفنا اورأيح برگ دبار کی نوعیت کو تبدیل نہیں کرسکتا۔اب آب مانی پر بات سمجھ میں آسکتی ہو کو حقیل انانی نے اغراض اجماعی کے پوراکر سے کی اہمیت وخرورت انسان کو بتائی اور مذہب نے اس محدور وُنیوی زندگی سے بھی آگے دوسری غیرمحدود اُخروی زندگی کا یقین دلاکر اعمل انسانی کواور بھی زیادہ سیج اور نتیجہ خیز بنا دیا۔ انسان جس قدراغراض ذاتی کوزیادہ مقدم رکھتاہے اُسی قدراُ سکا تعلق اجماع اور جاعت سے کم ہوجا تاہے جس جاعت کے افرا دفراتی اغراض کوز اِدہ مقدم رکھتے ہیں وہ جاعت کمز دراوراٹس کے جاعتی مقاصد برباد ہوجاتے ہیں اورجاعت کے نمایت کمزوراوریے اثر ہوجانیکی وجہسے ا<u>مسک</u>ے افراد بھی ذلیل اوراپنے اپنے ذاتی منا فع سے بھی محروم ہونے لگتے ہیں۔ ا وَ مَوْ الْكُنُلَ وَ لَا تَلُوُ لُواُمِنَ | كُونُ يَرِلُون كَدِيمًا فَتَ ابْ كُرُولُو بَاسْ بُعَرُوما

الْحَجُيب رِينَ ٥ وَزِنْوُ وَالْمِانْقِينَظِيَّا لِرُواورُولُون كُونْقصان بِهِ خِانْ والْحُ نَهْ بنوادرتولوتو

لْسُنتَقِينُدِهِ وَلَا تَجْعَسُوالنَّاسَ لِرَارُوكَ دُنةِي سِدِي رَكُهُ رُنَّو لاكرواورلوكُونُ وَأَنى

شُيّاءَ هُمْ وَلِلَّا تَعْتُوَّا فِي الْأَنْ مِن الْمِين الْمِين مِن اللَّهُ وَالْمُرادِ اللَّهُ مِن مُقْسِينُ أَن و دالشماراء ١٠) يُصِلا سِنْ يُعِروب اگر حاعت کے افرا داجتماعی مقاصد کو باکل نظرا نداز کردیں تومرے سے جاعت کا دجو د ہی غائب ہوجا آاور ہونکہ کو نئ شھ کسی دوسرے کے کام ہنیں آیا اس لئے ہرخص اپنے واتی مقاصدے محروم ہوکر شرف انسانیت سے حکدا ہوجا آہے بچ نکہ شخص تنہا اپنی حروریات پوری نہیں کرسکتا بسزاجاعت بنانے اورحاعت کا ایک جزوین کردھنے ے لئے انان مجورہے سب سے تیوٹی جاعت ایک خاندان ہے۔ ایک خاندان کے فرا دو د مرے خاندا نوں سے بے تعلق رہ کراپنے آبکوا دراپنے خاندان کوزیادہ فوائد نہیں ہونچاسکتے اور نہ زیادہ ترقی کرسکتے ہیں ابذا متوروخا ندانوں کی ایک جاعت مثلًا ایک قبیلہ یا ایک محلہ یا ایک گاؤں کے افراول کر نیادہ ترقی کرسکتے ہیں -اسی طبع اقوام<sup>ٹ</sup> مالک کی بڑی بڑی جاعتیں اور بھی زیا وہ مغید موسکتی ہیں جس قوم یا جس ملک کے افراد اینی ذاتی اغراض پرملکی و تو می اغراض کو زیاره مقدم ریکھتے ہیں وہ زیادہ معززیا زیا و ہ طاقتورا ورزیا وہ منافع کے الک ہوجاتے ہیں اورایسے ملک یاقوم کے ہرفرد کی راحت ہ مسرت اس ملک یا قوم کے افراد کی داحت وسرسے زیا دہ بڑھجاتی ہے جو تو می ومکی اغراف کوذاتی اغراض پراتنی زیادہ ترجیج ندریتے ہوں ۔ اگر مخملف اقوام اور مختلف مالک کے ا فرادا بنی ابنی توم اوراپنے اپنے لک کے احتماعی اغراض کومقدم رکھ کراینے لینے لک دراین این قوم کوطا قتور بالیس اوراس طیع خور بھی زیادہ راحت اور زیادہ سے زیادہ منافع زندگی حاصل کرلیں بھربھی انسان ترتی کے اعلیٰ مقام اور حقیقی راحت ومسرت بنیں بیونیا اس مے کداقوام وحالک کی زوراً زما ٹی اور رفا بت بھی ایسی ہی زیادہ طاقتوراورزیاده خطرناک مو گی مبینی که اتوام زیاده طاقتور میں۔ امذا اس دُنیوی زندگی لی اعلیٰ راحت ومسرب اُسی وقت حاصل ہٰوسکتی ہے کہ اقوام وممالک کی متسا م

بڑی بڑی جاعتیں ل کوئل عالم انسا نیت ایک مجموعہ بن جائے اور قوی وکھی اغراض جہاعی كانامانساني اعزاض بوجائے اورانسان كوصرت يسوخپا پڑے كه كونسي دا قى عرض بے ادر کونسی انسانی غرض - اس مقام بر میونجکرید گئتی خود بخود حل موصائیگی که انفراد می اختماعی ا غراض کے حدود کیا ہی کیونکہ اس حالت میں ذاتی اور انسانی مقاصد کا فرق معلوم کرنا ڈرا بھی رُٹوار نہ رہے گا۔ رشواری جبیش آتی ہے وہ صرف اسی سے بیش آتی ہے کہ انفرادی واجهاعی مقاصد می جن مقاصد کو اجهاعی کماجا آہے وہ قبیلے ۔ قوم - وطن اور ماک کے مقاصد مجوتے ہیں لیکن دو سرے قبیلوں - قوموں اور ملکوں کا تصور کرتے ہوئے ان اجماعی مقاصد کی حیثیت الفرادی ہوجا تی ہے جیتی اجتماعی مقاصد و ہی ہو کیتے ہین جوعالم السانیت کے مقاصد مول - انفرا دی مقاصد اور اجماعی مقاصد کی قدرتی ا ورفطری اور نہایت صبح حدبندی اس طبع ہجھ میں آسکتی ہے کہ ایک خاندان کے افراد میں ہرفر دکی پکھہ ذاتی خردرتیں ادر کچیہ خاندان کی مجوعی خردریات ہوتی ہیں۔ افرا دِخاندان کے درمیان جونطری مجت موجود ہوتی ہے وہ انفرادی اغراض اور ضائدان کی اجماعی اغراض میں عموما کوئی نصا دم اور کشکشس میدانبیس بوسنے دیتی اورابل خاندان کوانفراوی و اجماعی غراض كا فرق جي محموس نبيل بوتا ليكن اگراتفاقاً خاندان كاكوئي ايك فرد كميمي ايسا نخل آئے جوابنی ذاتی دا نفرادی اغراض کوغیر معمو لی طور پر مقدم رکھتا ہے تو وہ حیرت کے ماتھ انگشت نا بالیاجا آہے اورائس کوتن آسان نیکم مرور۔ آرامطلب پت نطرت بے غیرت ، نامرد ۔ کمیمت ۔ ولوٹ ۔ ننگ اُن ننگ ُفاندان وغنب ﴿ خطابات سے مخاطب کیا جا آہے۔ برخطا بات اُس کواسی حالت میں وسے جاتے ہیں کہ ده اینی ذاتی اغراض دخوا مثبات کوغیرمهمولی طور پرخاندان کی مجموعی اغراض پر مقدّم ركهما بمودرنه بقدر مناسب اپنی ذاتی حزوریات كالحاظ ركھناكوئی عمیب نہیں سجھا جاتاً بلکہ اجماعی دانفرا دی اغراض کے توافق کا نام ہی نیک کرداری وسلامت ردیج

اوراس توافق یا نیک کرداری بی کوعدل دانصات بماجاتا ہے ۔ انسان کا کمال ادراسکی خوبی ہمیں ہے کہ دہ صبطح لینے افرا و خاندان کے اجماعی اغراض دمقاصد کولینے ذاتی اغراض خواہنات پر بخوبی مقدم رکھنا ہی کام قبیلے کے اجماعی اخراص کو مقدم مجرائے۔ یہیں یک ښيں اوراً گے ترقی کرکے ٹمام قوم کو ایک خاندان سیمنے لگے اورافراو تو مگوافراوخاندا تبعیزر لرى يهراس ہے بھی آگے قدم اُٹھا کُاورتمام نوع اُ نسان کوایک خاندان جمکہ ہرانسانکوانحفائلا فایک فردنقین کرے اور نوع ا سانکی سور در متوکوا پساہی ضروری سمجے جیسے لینے ایک محدّد خاندا کی سودوبہود کا خواہاں تھا۔ اس مقام تک پہونجکر دحدت اور توحید کی تکمیل ہوجاتی ہے اور ايا بى حص تعظيم لام الله اورشفقت على خلق الله كصيح مفوم عدوا تعن ہوسکتاہے اور ندا ہب حقتہ ونیا میں انسان کواسی تھام تک بہونچائے کی کوسٹسٹس رتے رہے ہیں۔ بنابریں بجاطور پرکباجا سکتا ہے کہ چھن اپنی ذاتی اغراض اور اپنے غن کی خوا بنیات کوا جهاعی مقاص یک مقابلے میں ترجیح رتیاہے وہ یقیناً نا مرد۔ کم ہمت۔ ت فطرت بے غیرت . نمُّ انسانیت وغیرہ خطابات کامتی ہے اوراسی سلے مذا بهب حقد اخماعی ا غراص کوانغرادی اغراض پرمقدم رکھنے کی ترغیب دیتے رہے ہیں اوراسی احول پرعال ہونے ترقی کی بہت سی راہیں انسان سطے کرسکامے اور أ منده بعي اسي طبح آك بروس كے كا-

عالم اننانیت اُس وقت تک اپنے معراج کمال کو نہیں ہیو نیج سکے گاجب تک کہ خور مطلبی وخود عرضی کی جگہ اننا نیت پیندی اورا غوامِن اننانی کو ترجیج ندیجا گیگی۔ اس کئے جن گوگوں نے عالم اننا نیت کی فلاح وہمبود کے لئے اپنی جانوں کو قربان کردا اُنھوں نے اپنی زیرگی کے منتی تی تقصدا ورحیات وراحتِ والئی کو یا لیا۔ وَکَا تَعَوِّنُ الْمِلْنَ لِنَّمْتُونَ فِی سَمِیسِ اُ روجودگ اسٹری راہ مِن ارسے جامِن اُن کو مرابول

نَشْعُمُ وَنَ ٥ (البف رة - ١٩) المقين سے تم اا سنا بو-

ورحنیوں سے اپنی ہی وات کومقدم رکھا اور دو میروں کے کام مذاتے مُحکوں نے اسے آپ کو برما دکیا اور شرون انسانیت سے محروم ویے نصیب رہ گئے سے

الشكت عميصب ابل طربي را

بأكردي اختيارازا ب اين فريق را وي جدمي كندكه بليرد عزيق را

صاحدت مدرسها مدزخا نعشاه ختم ميا ن عالم وعا بدحيه فرق دي<u>د</u> كفت اوكليم خونش بررى بروزموج

مقدمةً اربخ مندفد بم جلدا ول مِن يه بات بدلائل بيان كيجا عِلى ہے كه تا مرخ الله ایک آدم کی اولا دہے۔ جس طرح ایک ورخت کی شاخیں شاخ ورشاخ ہو کر بڑھتی ا درمیلتی بین ای طرح ا نسانی نسلیل قومول قبیلوں اور خاندا نول میں متفرع ہوئی ہیں۔ فطرتِ انسانی کا ایک خاصت ب کدجن قدر قراب اور رشته داری کاتعنق قربی بوتاب ائسی قدر سمدردی ادر مجبت زیارہ ہوتی ہے۔ جو ل جو ل یتعلق بعید موتا جاتا ہے مجتت و ہمدر دی بھی کم ہوتی جاتی ہے ۔ دوختیتی بھائیوں میں جو محبّت وہمدر دی ہوسکتی ہی چیا زاد بھائیوں میں مکن نہیں اور جھاڑا و بھائیوں میں جو محبت و مہدر وی مکن ہے ایک برواوا مے زرلع تعلق رکھنے والے دوسرے وورکے بھائیوں میں اُس قدر مکن بنیں۔ ایک <u> قس</u>لے کے افراد میں محبت واخوت کا جو تعلق ہوتاہے وہ قوم کے عام افراد میں نہیں ہو ا درجوا یک قوم کے افرا دمیں ہوتا ہے دو سری قوم والوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ پرمجست ً شفعت ادرصٰلهٔ رہمی جوایک فطری خاصّہ ہے زما نیکے ساتھ ہی ساتھ تبیلوں اورتو موکٹ کو منتعب و متفرع کرکے اُن کی تعداد اور نسلِ انسانی کے انتشا رو تفریق میں اضامنے کا موجب بھی ہے۔ اس نساخ طاق وہدادی کا سبب مرتبت کے سوا اور کچے نہیں۔ دوخیتی بھائیوں میں محبت ایک اس سنے کہ آئے کہ ایک اب ہے۔ ایک دادگی اور اور کھا نہیں کا مرتبی کی بیانی کے دادگی او لا در میں اسی سئے محبت داخوت موجو دہے کہ آئے مرتبوں کا مرتبی میں بھی جوسی ایک باپ ایک ہے وقت اگر دو س میں بھی جوسی اتحق و محبت کا سبب ہی مرتبیت ہے اورا یک محلہ یا ایک شہر یا ایک طک کا باست ندہ ہوئے کے سبب چوخصوصی تعلق تاہم ہوتا ہے اورا یک محلہ یا ایک شہر یا ایک طک کا باست ندہ ہوئے کے سبب جونصوصی تعلق تاہم ہوتا ہے اورا کی کا سبب بھی ہی مرتبیوں میں جس قدر دور ری اور انجد موتا جاتا ہے اس کا تعلق کمزواد اورا کی مرتبوں میں جس قدر دور ری اور انجد موتا جاتا ہے اس کا تعلق کمزواد اور انگر کی بار برتا جاتا ہے۔ اس کا تعلق کمزواد اور انگر کی برتا جاتا ہے۔

خدائے مقالے سے انسان کو باہمی تعاون اور تمذن کا محتاج بنا کرتمام فیج انسالنہ مے درمیان دوستی و مجت کے پیرا ہونے کا ایک قدرتی سامان پیداکیا ہوائس بڑھنے واسے انتثار وافتران کی مفرت سےجس کی طرف اوپراٹنارہ ہواہے اورج انسان کو بچائے دوسری طرف اُس نے إديان مرحق اورا آبی مدايت ناموں كے ورايدانسان کو توجہ دلائی کہ تہماری حبانی پیدانش جبمانی پرورش اورپرورش حبانی کے تمام ساما نوکخا یدا اورمتاکرے والا تہاراحقیتی رب ضرائے تعالی ہے اوراس کی راوبیت کے بنیر نہ تہارا وجو دمکن ہے نہ تم اپنی زندگی کا ایک لمحدائس کی رلومیت کے بغیرگز ارسکتے ہو۔ اوراش کی رابوسیت نه صرف بتهاری حمانی پرورش کا باعث ہے بلکه تبداری رو صابی پرورش ادرمقصیرحیات سے ہمکیار اورحقیقی کا مرانی تک فائز ہونے کا موجب بھی دی ہو۔ ہذا مربّیت سے بڑھکر دلومیت کامرتبہ ہے اور دنیوی مربّیوں کے تعلق سے بالا ربّہ آ<sup>ک</sup> رب كاتعلق م اورج تكد مراكك نان كمال طور براية رب كامراوب م إلى ذا ہرایک انسان پردوسرے انسان کا حق ہے کہ ایک خالق کی مخلوق اور ایک رب کا ر لوب ہونے کی حیثیت سے شفقت و محبت کا معا ملہ کیا جائے اور نوع انسان کے

تعلقات أيس من نهايت نونتگوار مون-

مدائے تعاسی ہے ہے جو ککہ ہرایک انسان کو کیمال وجود حطافر مایا۔ کیمال احصا ویئے۔ کیمال ہوا سانس لیسنے کو بیدا کی کیمال پی پینے کو دیا۔ سورج کی دوشنی وحوارت سے کیمال طور پرفائرہ بہو نجایا۔ جاوات۔ نباتات جیرانات کوسب کا ضاوم نبایا ہندا بحرض علی اور مردی حقیق لینی خدائے تعالی پرایمان لاسنے کا لاری منتج ہی ہونا چا بہنے کدسیا نسانولز میں کیمال مجبت دشفنت ہوا وراس شفقت ومجبت کا سیار خدائے تعالیٰ کا تعلق ہو باقی تمام تعلقات اس تعلق سے نیچے ہمول۔

دَالْذِينَ الْمَثُوا اَشَنَى مُحْتَا لِلْهُو الانقرام الوجولوك ومن بي داوه ضائح مجت كفيم. الكاب الحب كدو وتبول من الراكب المباب كو ورسل الكاب المباب كو ورسل المباب كو كوستسن المباب كالمراس الب كى كوستسن المباب كدور المباب كالمراس الله كى كوستسن المراس كالمراس الله كالمراس المباب كالمراس الله كالمراس المباب كالمراس المباب كالمراس كالمراس كالمراس المباب كورض مندكر المباب كالمراس كالمراس المباب كورض المباب كورض مندكر المباب كالمراس كالمراس كالمراس المباب كورض المباب كالمراس ك

اب یہ سوال بیدا ہوتاہے کہ حب نسلی تعلقات کے تقاضے بھی فطری اور جذباتی ا چیزیں تو پھر قبائلی یا نسلی مجت یا عصبیت کو کیسے شایا اور فنا کیا جا سکتا ہے ہے۔ اس سوال کا جواب زرا بھی شکل نہیں منسلی اور قبائلی فعصریت مجت ہرگز فانہیں ہونی چلہئے اُسکا باقی رہنا صور دی ہے اور وہ مٹائی نہیں جاسکتی مکین وہ اس خصوصیت کے مقلب ہے میں جو خدائے تعالیٰ کے ساتھ تعلق سے بیدا ہوتی ہے ہرگز نہیں لائی جاسکتی نیلی قبائلی

لق خدا ئی تعلق کی ضد ہرگز نہیں ہے بلکہ خا زا نی دنیلی تعلق خدا بی تعلق کوسیجھنے کیلئے ری مرتبدر کھتاہے جوحروف ہی کو عالم فاصل بنے کے لئے ہے کہ جب تک حروف ہجے اول نہیکھ جائیں گے کتاب خوانی کی نوبت نہ سئے گی نسلی دخاندانی اِ قبائی دقومی خصوصیات اس وقت کک حرورعامل رہیں گی حبب تک کہ خصوصیات و تعلقات رقی پر اثرا ندازنه موں مثلًا مهاراحتیتی بھائی اورا یک غیرقوم کا تنحص دونوں توحید باری تعالیٰ ج ا کان رکھتے اور خدائے تعلیا کے فرا نیروا رویرستاریں توہم بجورس کہ اپنے بھائی الله ما تعدنیا وه محبّت کا برتا وُکرین لیکن اگر جاراحقیقی مجانی خدانخواسته مشرک یا ننكر غداب اور دومهرا غيرتوم كانتحض موقدا ورغدا برست ہے تواس حالت ميں ہمارا تعلق ائسي دومىرى قوم كے تحصٰ سے زیا دہ ہوگا اورد ہى بمكوز بارہ محبوب ہونا جا ہے۔ نسلى تعلق امتدا وزما مذكح ساته انسا بؤن مي محبت وثفقت كومنتفرا ورمتفرق كم درخدائي تعلق نطى تعلق كوعلى حاله باقى ركهما مواتمام انسا نوس مين نهايت قوى محبت اوروحدت پیداکرناچا ہماہے۔عالم انسانیت کی فلاح وہبوراسی میں ہے لدوہ وحدت اورعام ا نسانی شفقت کی طرف قدم ٹرمعائے۔شرایع اتبیۃ سے اس حد تک نسل اور خون کے تعلق کو ضرورا ہمیت دی ہے جومعا شری سہولتوں کے لئے ناڭزىيە اور حبى كے بغيرانىان كااپنى انى نىرافت كوپالىنا دىنوارتھا- شلاً ما س باب کے حوق اولا و پراورا ولا و کے حوق ال اب کیر۔ یا مثلاً ان نی ملر کا ت کے تركه مرحق وراثت بإخاوندموى كےحقوق اور قربي رشته داروں اور جتري و ماوري رمشتوں کے مالیج وغیرہ - مرتبایہ اور فطری تعلقات جود دریکے رمشتہ دار ول اپر فطرأاس مربيانه حيثيت سے باقى نہيں رہتے بلكه ايك خاندان كے اغراض ومعاصد روسرے ہم قبیلہ خاندا ن کے مقاصد سے رقابت پیداکر سکتے ہیں۔ شریعت کے ذریعے ل وظائدان کے فطری تقاضے مکل طور رہت کین پالیتے ہی اور خدائی حقوق یا دینی

حوّق سے تطفاً متعادم نہیں ہوسکتے لیکن چالاک اور خود مطلب انسانوں نے قومی تعلقات اور قوج هوّق کو مدسے نیادہ اہمیّت اور ضائی محقق پرفضیلت و یکر بھشا پنا اُ توسید ا کرنے کی کوشش کی اور ظوم وجول انسان اس شیطانی چکیم میں تبتلا موتا رہا۔ وَقَانْ حَمَلَتُ سُنْتُ الْاَ وَ َلِيْنَ (الجر) اور بہلوں کا بھا طرین جلا آ رہاہے۔

عالم انسانیت کی بیاد لول می ایک سب سے بڑی بیادی بیہ کہ انسان نے نسلى وخانداني مجتب كوبهيشه خدائي يسي دين محبت پرترجيج دي حبس زمانے ميل قوام وممالك ایک دو سرے سے بے تعلق و بے خبر تھے اُس زمانے میں خدائے تعالیٰ سے قومی انسبی ا مبوث کئے جفوں نے مکن ہے کہ خاندانوں اور قبیلوں کی نسلی محبت پر ماری قوم کی مجتت کو ترجیج دی موا درعالم انسانیت کے متعلق کچھ نہ فرمایا مو کیونکدائس زلیے کے لوگواز کے لئے اُن کی ماری قوم ہی عالم انسانیت کاحکم رکھتی تھی اور اسطیح افراوا قوام میں حذا بی تعلق کے سبب مسأ وات وہرروی پیدا ہوسکتی تھی ۔ میکن اب تو دنیا میں محب<sup>ا</sup> اہی اورآوحیدا آبی کاعقیدہ اُسی حالت میں کا ل اور مثمر ٹمرات ہوسکتا اور خدائے تعالیے بندول كاكال تغلق اسى طرح بيدا بوسكتا ہے كەتمام اوزع انسان ميں مساوات قايم مو ادرنسلی وقوی تعلقات کوانسانی تعلقات کے اتحت کردیا جائے۔ اوراسی سئے دُمنیا کا آخری اور کائل ہدایت نامد دہی ہوسکتاہے جو تام عالم النائيكے وعوتِ اتحا و دے ورسب کوایک خدائے واحدولا شریک کی طرف متوجه کرے۔

قُلْ يَا يَتُهَا النَّاسُ إِنِّى مَهُولُ اللهِ الساسِ المراس كراس الوَّمِي ثم عَام كَى طرت المَّرِي عَلَيْهِ ا إِنَكِيمُ مَجْمِيْعًا والاعراب ٢٠٠)

بنی اسرائیل سنے ایک ز لمن میں وحوئی کیا کرسادی و نیا میں ہم ہی اولا دِاسرائیل بونے کی وجب بر روفایق ترادرہم ہی ضراکے بیارے اور خانے میٹے ہیں۔ خَنْنَ اَبْنَاءًاللّٰهِ وَاَحِبْنَاتُهُ مَا وَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْمِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ ہندوستان بن برہنوں نے اپنے آپ کو برحا کے شخصت بدا ہونے والا اپنی نسلی
ضور میات کی بناء برپاک اور اپنے مقابلے میں دو سروں کو بیدا گئی و نئی طور پر ناپاک قرا
ویا۔ ایران میں نبلی طور بر ہرائک یا و شاہ ضوا ئی کے مرتبے تک بہو بنیا ہوا نا جا آتھ تا۔
مصر می خاص خاص قومی اور نسلیس سوائے کا تشکا دی کی صفوا ست انجام ویٹ اور کسی
آفاکی خلامی کرنے کے باضیار خوکو ئی و و سراکا مہنیں کرسکتی تقیس - فرعوں اور اسکی
قوم نے بنی اسرائیل کو غیرقوم ہونیکی وجسے جمقدرا ذبیس بہونچا میں سب کو معلوم کردیا
قوم نے بنی اسرائیل کو غیرقوم ہونیکی وجسے جمقدرا ذبیس بہونچا میں سب کو معلوم کردیا
قرار کے فیکٹ شروعت کو اور کوجب ہے نگور کے موال سے نجاست دی چنگو کر بری بری خلیا
آبات کا گھری کو کی نیستا تھ کھڑھا
ایر نیست کے کہا دیں جورس کو طال کے اور آب کی میٹوں کو طال کے اور آب کی میٹوں کو ذرو سریت و دیتے تھے۔
ایکٹ کا تھری کی کھری کے دروں کی میٹوں کو زروں دیتے دیتے تھے۔
ایکٹ کی کو کی کی نیستا تھ کھڑھا
اور تو اپنی میٹوں کو زروں دیتے دیتے تھے۔

كا عار تبار بحي نبلي مي المياز كما جا مكتاب جركى فتكايت إر إر مندوستاني اخباروں کے کا لموں میں نتاہے ہونی رہی ہے ۔ہمارے ہی بوجودہ زمانہ میں ہم جبکو ردشني كازمانه كماجا مأسب حبكه نسلى امتياز نے بعض قوموں سے تبرونكي بعض مشركوں اور بعض گذر کا ہوں پرچلنے بھرنے کاحق عضب کر رکھاہے تو گر: شتہ زمائے میں جس کو اربکی كا زمانه كباجا آ ہے اس قومی دنسلی امتیاز نے كيا كيا كچھ غضب ندر هائے ہو ل گے۔ یو انیول اور دومیول نے غیراتو ام کے افرادسے جا اُن کے منلوب و محکوم ہوئے جو پالی کا كام ليا- مندول مع غيراتوا مكوابني ياك و بُوتُرز بان كے يكھنے اور ديروں كى تعليم محروم رکھنے کے اس قدر مبالغے سے کام لیا کداگرا پنی ہی بداحتیاطی سے شو درکے کان مِن دیدکا کوئی بول پڑجائے تواش بیگناہ کے کا ن میں سید بھلا کرڈ الا جائے۔ يقومي المياز وايني منامب مدك اندران ان كے سے ايك رحمت وخمت تعا انیان کے بے لگام جذبات اوراحکام انہیہ کی نا فرمانی اور خدائے تعالیے سے بے تعلقی اختیار کرنے کے سبب انسان کے لئے سب سے بڑی بعنت بن گیا۔ اسی جذبہ ومیت کی بے لگامی سے لا تعداد بے گنا ہوں کا خون بہایا اور بہار ہاہے۔ براروں لا کھول بستیوں کوخاک یاہ اور تورہُ خاک بایا اور بنار ہے۔ اسی قوم دنس کے اتیا زیے ا نیا اوٰں کو بھیڑیوں اور مروم ورورندوں سے برترخون ا تنام بتایا اورابھی تک خون آ تامی میں معروف ہے ۔ روے زمین کی قریباً تمام لطنتوں کی بُنیا دای مذبر قومیت پراستواراورتمام فوجوں اور جنگی سا ما نوں کی گرئی با زاراسی نعنت کی برولت قایم ہے۔ حب تک دُنیامیں ۔ تومیت مبدل به انسانیت نه هوگی په دُنیا بازیگاه شیطان بنی رُنیگی۔ اس زبائے میں جب کد اتوام عالم ایک دوسرے سے داقف واکا کا وارمعرو ب مابقت بن فرمیت کے معنی مفائرت و منافقت کے سواا در کچھ نہیں۔ اقوام انسانی میز حبتك مفائرت ادرمنا فرت ربے كى برقوم كامعبود كلى الك بى ربيكا- توجيد بارتيمالى

کی ال ثبوت واقرار کے لئے قومیت کو فناکر کے عالم انسانیت میں اتحاد وسادات کا ایک کرنا : چیمر وری ہے ۔ لا فضل لعم بی علی عبی ورلا بعجدی حلی علی علی کا کسک ما اینا عاد مد (حربی کوعمی برگوئی ففیلت نہیں اور نرعجی کوعربی برتم سب بی آدم ہو) کا اقدام میں ایک آئے شرکم کے گئات میں اور میکو کا ربی ہو کو کی سے تحقیق فلک آئے شرکم بیا ہو گئے گؤٹٹ کے اور دو نیکو کا ربی ہو تو ایک ایک بیا ہو کے ہو کہ برنمی میں کا خون طاد کا ایک بیا ہو دیکا ورلید کو گؤپر نرکمی میں کوف طاد کا اور ایک میں کی اور دیکا ہو کے اور دو فاط ہوں گے۔

يتح اورمنجانب الشراوركامل مذمهب كاايك يدبهي معيار موسكنام كدوه موتوره أملن كى قويمت كوش كا ورعالم النانيت مي الحا دومهاوات قايم كرين والا موسم ديكھتے ہیں کہ ہرایک قوم اپنی ہی توم کی برتری ونضیلت حاصل کے بے اور دوسری اتو ام کو عِيم جَوِرٌ كُورَا تِح برصني كل ترابرين سرتاب جس كم معنى موائ اس ك ادر یکھے نہیں ہوسکتے کہ قوموں کے درمیان اُس دقت تک زوراً زمائی۔ اطائی ادرمیل دغارت کاسلہ جاری رہیگا جب تک کہ دُنیا میں قرمیت پرستی موجود ہے۔ اس قرمیت برسی کے ہونے ہوئے ا*ذبع* انسان اپنے معراج کما ل *یعنی عا*م افوت انسانی کے مقامِ دفیعے یک بہوئے ہی نہیں ملتی - اس قومیت پرستی ہی کی نعنت کا نتیجہ ہے کہ آج جب ایک قوم کے افراد مننے ہیں کہ ہاری فوج نے دوسری قوم کے ہزاروں آ دمیوں کو مل - دو سری قرم کی جمیو ک تیوں کوغارت . دوسری قوم کی جائداد وا لاک کو تبا ہ اور دوسری قوم کے ہزاروں آ دمیوں کو امیرود متکیر کرلیا تو پیچیق کئے بغیر کہ ہماری فوج اور ہما رہے میرسا لارڈیکی یبچیرہ دستیاں عقل عدل اور مذہب کے موافق تھی تھیں! ہمیں فوٹیاں منائی جاتی ہیں۔ ا جرا خال کئے جاتے ہیں اور تو م کا بچر بچہ دوسری قوم کی ان بر اولوں کا حال سُن سُ کر جامے میں بھولا نہیں ساماے میرا مرنا اُن کے گھرشا دی ہوئی ﴾ خون کے چیلیے نگے دیوارمز

## حقيقت وطبيت

، نبان دُنیامیں بیدا ہو کرسبہے مبلے غذا کامخیاج تھا اوراس رُنیامیں زندگی بسرکر شکے ئے اُس کو ہیشہ ہی برل ما تحلل دینی غذا کی صرورت لاحق دہتی ہے - انسان کو بیضروری چززمن ہی سے صاص ہوتی ہے اور بجا طور مرکبا جا آہے کدا نسان می سے پیدا ہوا ہو-فَإِنَّا خَلَفْنَا كُمُ مِنْ مُؤْتِ وَالْحِ - ١) إِن مِ فَ مَ كُومَ فِي سي بداكيا-فِيْهَا تَحْيُونَ وَفِيْهَا تَمُو تَوْدُنَ إِنْمَانِين بَيْ مِن زِند كَالْ بِرَكُوكُ اورزمِن بَيْ مِ وَمِنْهَا نَحُذُرُدُونَ ٥ (الاعراف-٢) اورزعن ي مِن سے كال كھرشے كئے جا و كئے۔ ا يلئے زمين كومان بھي كمدياجا ما ، يوسل انساني ا تبداءً زمين سے جنگوں كوشكار كيلئے متعمال في تھی پھرڈین کے فرخ میدا لونکو کا تنکاری کیلئے استعال کھنے لگی اور تدنی خروریا سے بستیو ل ور تَبرونكي اقامتُكا بي بَأكرزمين ك الك الك قطعات كوالك الك نساني جاعتو تك الح مضوص كرديا اور اطرح قطعاتِ زمین کیسا تدخصوص تعلق نے وطنیت کی خصوصیات پیراکردیں تومیت اور وطنیت میر خرت زیاوہ نہیں ہے دو نور چیزی انسان کے ایک ہی جذبہ سے تعلق رکھتی ہیں اور کیسیریہ کیے ا يُدوس كيساته لازم ولزوم بن - ايك جَدُّ أيك لك بي سبن كيوجه مح اورته في تبلقات كم سبرنج يا زيادة نخصول يأقوموننيل جودويتي يامحبت قايم بوسكتي بحوره فحملف قوام كے افراد كواك قوم کے فراد کی مانڈ سخد باویتی اورا یاقع م کے ڈوحصو نٹی بریکا گل جو و پختلف کلونیس ایکدوسر پیچٹیا ادر بيخان بوكرمكونت غتيار كم لينغ كے معب بريا ہوتى ہود وختلف اجنبى قومو كى حالت بن تعدا كريم تح ہج خلاص کلام یہ کہ وطنیت اپنا انرقومیت پراور قومیت اپنا انروطنیت پروالتی رمبتی ہے ا نسان کو حمر طرح اپنے اہل خا اران ماں باپ اور بہن مجعا بی وغیرہ سے محبت ہوتی ہے ایسی ہی اپنے گھوادر محلہ اور تہرسے بھی ضرور موجاتی ہے اور یہ انبانی فطرت ہے اور اسی لئے جس طیح انسان ہراہنے قَربی در شتہ داروں ادرا بنی قرم کے <u>کھ</u> حوَّ م<u>وت</u>ی

ميطيح وطن درابن طن محربمي ائسيرحقوق واجب مجتني مل وراج تنوق وانخار كراكوما المانية سوخاج ہوا ہی حدب لوطن من الائمان مجبت وطن کا بھی مبہ بھی برور تُرقع مرتبت ہے وحبّت قوم كامو حبيط اس مجتبة ولمن كي معي ايك عدى - اس مح بالاترانسا نونكوا ين جان كي مجت يع تي مح جن لوگوں کی جان کے لئے وطن میں خطرات پیدا ہوجائے ہیں وہ اپنی جان کیانے کے لئے بخوشی ترکب وطن پرا یا وہ ہوجاتے ہیں اورغریبی وغرمت کے شدا مُرو مصامُب بروا نثت کرلیتے ہیں۔لیکن اپنی جان سے بھی بٹر صکر خدائے جان آ فریس کی محبت کا ورجب، ایان بالترینی عجب باری تمالی کے مقابلے می انسان اینی قوم- وطن اورا بنی جان سب کو قربان کرسکتاہے اس لئے کدیہ وُنیوی زندگی اوراسے ستعقات چذروزه اورختم برجان والى چنزين بي اورائس دومېرى فنا نه بوي اورماتى رسينے والى زندگى مي دا مئى داحت ومترت اسى طرح حاصل جوسكتى ہے كدانسا ن كا ايمسًا ن فدلئ تعانى يرمغبوط مواور ضرائ تعالط كي محبت اورائس كى رضامندي مرحيز مرمقدم کھی جا سے ۔ یہی عقل کا بھی تقاضا ہوا درا سی میں انسان کی سب سے بڑی کا میابی ہے۔ فَأُونَ كَانَ ا بَاوُّ لَهُ وَ أَبْنَا وُلُهُ إلى دوك الرِّماك إن اورتم المعيية اورتمات وَاحْوَانْكُم وَازْوا حِكْمُ وَعَشِيرَتُكُم عِلْهِ الدِنهادي بدِيان ادرتبال كني والداران إَمُوَ الَّ فِيهَ فَتِرَّ فُتُمُومُ هَاوَ يَجَامَةً لا جِرتَنِي كُلِّحُ مِن ادربو داكري حِيكِ مذا برُجا زُكامً فَشُتُونَ كُلِّسَادَ هَاوً مَسَلَّاكِنَّ تَوْضُونُهَا إنديتُه موادر مكانات بن مِن رہنے كولمِها راجي جام تاہے حَبّ إِنكَكُرُيتن الله وتم سُوله يسبحرين المراصك رول واواسلك رحمير وَجِهَادٍ فِي سَبِيتِيلِهِ فَتَرَ تَبَسُوا مَعَيْ إِمِاد كَرِيْسِيمَكُوزِ إده عزيز بول توزرا صبركره بهانتك يَا فِيَّ اللَّهُ مُ إِلَّهُ مُولِا طرا الوّب- س) ويحد فذاكو رأب وه تبال مات الموجودكر -بى حبك مذائ قلك كرا قد عبت كاتعلى تمام تعلقات سے بالاتها توانسان لی معادت اسی میں ہے کدومن کی محبّت کو رصلے اہمی پرفایق اور غالب ند معنے ویا<del>طائ</del>ے

عقلندا ورباخدا انبالول نے ہیشہ اس برعمل کیا اور قدیم سے قدیم زائے تھے جومالات حلوم ہوسکے ہیں اُنس باخدا لوگو ں کے اس میح طرز عمل کی مثالیں موجو د ملتی ہم ابو حضرت ابراميم عليات لا مكومحن خداك لئ اينا وطن تصور نايرا بصرت يعقوب عليا ورتفرت لومف عليه اسلام كح حالات مس بھي يدچيز موجودہے جفرت موی عليه ال ورحض عسى عليالسلام كى زندگيول مي مجى يه جرت وطن موجود ہے - أ س حضرت محرصلی استرعلیدوآلدوسلم ادرآت کے صحابہ کرائم کو بھی محف لوحرا استر بجرت اختیاء ر نی پڑی۔ ہندوتان کی تاریخ بتاتی ہے کہ کرش جی ہداراج کو مرج کے سرمبزوشاواب وطن سے دوارکا میں جا کر سکونت اختیار کرنی پڑی۔ مہاراجدرامچندرجی نے بھی چورہ سال تك وطن سے جُدائي اختيار كى . گوتم مُره كو تھي مين صورت مِيْس آئي - ايران كي ايون سے يترحياً ہے كه شت وختور زروشت كے بھى آفر باليجان كے علاقے سے لجخ ميں بحرت اختیار کی تھی۔جہد آخرکے حالات میں تھی خواجیمعین الدین اجمیری تواجہ علی ہجو پری ج نوا جه نظام الدين اولياره واحر نصيرالدين وعيره بزار ما مثالين موجود بي كرمض مصالح اُنفروی اور رضائے اہی کے لئے لوگوں نے وطن اور مبت وطن پراات اری اور کوئی چیز نجر اِنہ ہو کی۔ گراسکے ماتھ ہی ماتھ اس کے خلاف بھی بجا حُتِ وطن کی منالیں ہرزانے بن موجود ملتی میں اور وہی بجاجب قوم کی مثالیں مھی کمی جاسحتی ہیں۔ حُبِّ وطن کے بچا ہوش وخروش نے اخلاقِ فاضلہ کے برما دکریے میں کمی نہیں کی تعجب ہی كدافلاطون جيسي يكانه روز كارحكيم مح حب وطن كحجوش مي ابني كماب نظام رياست بیر تحض اس لئے کہ وطن پرستوں کی تعداد دوقوت میں اضافہ ہمو تعلقات روجیت شادی بیاه کا ، یسا شرم ; گیزطریقه تجویز کیامس کوانسانی شرافت کمی طبع گوادا بنیس کرسکتی رمطو کی کتاب ریا ست بھی ہوائی وغیرلونائی کے اقلیا زیرمنی نظر آتی ہے بسسر و کہناہے کہ تفيلت اخلاق كااعلى تريس مرتبه بيرہے كه النان حب وطن كے جوش ميں مب مجھ

كرگزرے حتىٰ كدا بنى جان بھي وبيت ٔ حالا نكداس سے بر حكر بداخلا في بلكہ حيوا نت اوركيا ہوسکتی ہے کہ انسان حب وطن کے ہوش میں عدل کو ظلم سے تبدیل کردے اور خدائے تعالیٰ کی محبّت دعظمت کوفرا موش کردے بیکن اسی سسبرد کی زبان سے ایک دوسرے موقع پر يريحى بات بھى بحل كئي ہے كەددېرا نيان كودوسرانسان السلنځ بمەز بايانچ كە وە بھى انساًن ہے خواہ رہ کیسا ہی اجنبی کیوں نہو "حکمائے بونان واٹلی ہے عموماً علم التساست کی ٹنیادی ا یجاوطن پرتی اورضلامی عدل حب وطن برر کھی تھی۔ منوسمرتی اور جا کید کے قانون مرتھی یمی چیز موجد دہے۔ مہ آبادی وزروشتی حکماء بھی اسی وطن پرستی کے مجرز نظراتے ہیں۔ ہمارے اس موجودہ زبانے میں کہ تجارت کی ومعت وزایع سفر کی افراط- سامایی رس ورمائل کی افزونی اوراخبارات کی کنزت کے سبب ساری وُنیا ایک ماک اورایک وطن کی حیثیت میں تبدیل ہو حکی ہے یا ہورہی ہے انبیا زوطنیت کو بہت کچھ برطرف اور کم ہوجا ناچاہئے تھا گر کمقدر حیرت کا مقام ہے کہ لوگوں نے وطنیت کے امّیا ز کوحد سے زیا وہ اہمیت دیکرحب وطن کوحب التی پرنضیلت ہے رکھی ہے حالا نکر ساری زمین اورتمام مالک کاحقیتی مالک خدائے تعالیے ہے اور تمام بنی فوع انسان خدائے تعالیے -U-2-1-6. قَالَ مُوْسَى الْقَوْمِيةِ اسْتَعِينُو واللله الله المرات الني قرمك ولون سي كماكدالله الله عدد وَاصْبِرُواْ المانَ الْأَنْهُ مَن يِلْتُهِ الْجُرَبُّهَا لَا نَكُوا ورسب كام لو- الك توسب الشرى كاست وه مَنْ يَنْتَاعُ مِنْ عِبَادِ وِهِ وَالْعَاقِبَةُ إي بندونس وجكوعا براج أسكاوارت بناوياً المُعتَقِينَ ٥ (الاعرات - ١٥) اورانجام بير قويرميز كارول كابي ب عالم انسانیت پر ضرورالیاز ماندگزراہے کدا توام و ممالک ایک دو مرے ہے جے تیلق تھے اوروطن کی محبت عدائے تعالیے کی مجبت کے مخالف نہ تھی۔ اس زمانے میں جست وطن سے بہترا ورضروری عقیدہ اوراپنے وطن کی فوقیت وبرتری ہیں کو ٹنا ں ہونائٹر عمل

ہوگا اور مکن ہے کہ اُس زبانے میں ایرانی ایران کے دہنے والوں کو باک اور معزز اور ائ کے مقابلے میں مندوتان کے دہنے والوں کو جراورنایاک خیال کرنے میں اور ہندوآ ریدورت یا داد بھومی کے رہنے والوں کو پاک اور دکن کے رہنے والوں کو مجھ اورولىيوىيى ناياك سيحصفرين ياسمندرك مفركوگناه قرار دينے ميں گنام گارنہ ہوتے ہوا : ادرمبی چیز نوع انسان کی مودو بهبود کا موحب جوا وراسی میں رضائے اہمی بھی شامل ہولیکن س موجوده زمانے میں وطنیت کوجوا ہمیت وی حاربی ہے اوروطن برستی دوطن ووتی ام يدلوكو ركومس طرح فريب خورده بنا ياجار باب بيتو بلا خوت ترويرت بيطاني عمل اور وهوكه بازخو مطلب لوگوں كى كارتانى بے جس ميں للبيت اور خدا يرتى كا كميں شائب تاب بھی نہیں یا باجا تا ۔ جولوگ للفنتوں اور حکومتوں پرفائز اور حقوق عوام کے غاصب ا در وام ورعایا کو بیشه اینا غلام اور ض بمنگر ار بنائے رکھنے اور آپ حکومت ومرداری ك مرت أران ك خوالال مين أتفول ف اسى حب وطن كوسب نيا وه چلّیا ہوا جا د پرمحس کر لیاہے اوراسی لیے اس سے کا مسینے میں انتہائی طاقت وسمّت صرت کیجا رہی ہے ۔ جو لوگ حب وطن کا ڈ صندہ ورا سیٹنے ہیں اُن کے دل میں عمو ماً بِ الْبِي اور غدا ترسى كا مام ونشأن كالمبين بترا- اس حب وطن كے جسّا و وكي برگیری نے نرصرف عوام ملکه علما روفضلا مب کومسور بنار کھاہے۔ ہندو تان میں بھی آ جکل یہ ہماری بہت ترتی کررہی ہے۔ پورپ کی تعلید میں افغانشان۔ ایران جیبی۔ حايان دغيره ممالك ايشايس حذبئه وطنيت دوز بروز جذبه قوميت برغائب مبؤنا جاربإبي نرہی بیٹوا کہلانے والے بھی اس سلاب میں ہے جلے جارہے ہیں اور کم وبیش تمام وُنيا جذباتِ وطنيت كى معنت سے يُر موتى جاتى ہے- بهتمف لينے وطن اور لينے وطن میں رہنے والے لوگوں کی صلاح وفلاح کو مقدم رکھنے عیں دومروں کو گھٹا أ، بٹما أ. شانا ۔ نقصان بہونجا نا زاب اورنیکی کا کا مسمجھاہے ۔ اسی حرب و لمن کے نام پرچھی ٹیکم

با سانی وصول بوجائے ۔ ادراسی حب وطن کے نام پردوسرے ملول اور دوسری توہوں کو برباد کرنے۔ وومروں کے ساماین آسائیش بیقاً لیض ہوسنے اوروومبرد ل پرتہرے کے مظالم روار کھنے کے جواز کا فتو کی حاصل ہوجا آہے ۔ نسعرت جواز بلکہ ان تمام ُ ظالم َ ا حركات كوقا بل تعربيف اورموجب فحر بهي مجهاجا آب- دارس كى كما إد تمنين عام محبتون اورمجلسونمیں - تقریر دل اورتحر بردنمیں - اخباروں اورتصنیفوں میں ہرجگہ حت البّی اور تففت على خلق الشركاتونام ونتأن نهيل مگرحب وطن كى عزت وعظمت اورخوبي موجود ب اورائس کی نے بہانتک بڑھ گئی ہے کہ بجین سے سُنتے سُنتے تحب وطن ایک ایسی سلّم اوراً بت شده حقیقت بن گنی ہے کہ کسی کو بھول کر بھی اسکا خیال نہیں آیا کہ آخراس حب وطن اورحب خدا اور مُفقت على خلق الله يس كوئي فرق مراتب بهي إلى الميس -ہرایک ظالما نہ سے ظالمان فعل- ہرایک بڑی سے بڑی حرکت اس حب وطن کے وامن مِن بِناه ليكر تُواب ينكي اورفخر كاكام بنجاتى ہے۔ اپنے وطن كىعزت اور كھلاني كے ليئے دوسرے کے وطن پر حملہ کرنے والی اور دوسرے ملک کوخاک میاہ بنا دیسے والی فوج كا ہراك سابى مجابد فى سيل استرسجعاجا بائے اوراس بات كامواب طلب كرنا كد دوسروں کونقصان بیونچا نا اور دوسروں کو اس طرح بربا دکرنا آیا خروری بھی تھا یا نہیں؟ دراس کے حزوری اور جائز ہونے کے کیا دلائل ہیں کو ٹی بھی حزوری نہیں جانتا۔ اور اگر يەنوھكىتى ظالمانە اورنا جائز بھى تابت ہوجائے تواس گنا ە اورظلم كووطن برست بوگ عموماً قابل نفرت اورقابل واغذه نبيل سحصة م

دستے تھیئیرنٹس عام لالدوگل می تهند اعزاں دربائے تلبن سے توابافی اوہ ت دطن پرتی کے اس طوفان نے صاحب حکومت مصاحب دولت اور ماحب قند آ لوگوں کے اختیار واقتدار کو ہر مک میں محوظ کر دیا ہے۔ غاصبوں اور ظالوں کو بید ایک زمردست امن مگیاہے اور وہ بآسانی محافظ وطن اور نظمیان قوم کے خطابات حال کرسکے میں

ا دراینے آپ کو اہل وطن کی گا ہو تمیں مجبوب بنائے ہوئے ہیں عوام کو اس قدر موجینے ستجھنے کا موقع ہی ہنیں ملما کہ اگروطن پرستیوں کا یہ تصادم برطرف ہوگر تام اتوام دمالک رشتهٔ اتحاد میں منسلک ہوجائیں اورساری زمین نوع انسان کا مشتر کہ وطن قراریا جاستے توكسى قوم اوركسى الك كودوسرى قوم اور دوسرے الك كے التحول بربادا ورغارت ہونے کا زیشہ ندرے اور نیخو د فوجکشیوں اورار ائیر ں میں مبتلا ہونے کی نوبت آئے او اطیان دمکون کے ساتھ نوع انسان اپنے مغیداور راحت رسان شاغل میں مصروف مجھے۔ یراتحاد توحید باری تعالیٰ اور محبت اہمی کے ذرابعہ ہی قایم موسکتا اور قایم رہ سکتاہے ، نورع انسان میں اتحاد اور مساوات کا قایم ہونا مکن ہے لیکن بیرساوات برسرافتدار اور مرسر حکومت لوگوں کو اُن کی مجوب فرما نروا ٹیول اور دوسرے انسا نوں کی غصب کی ہوتی چیزوں سے جداکیئے بلندی سے نیتی کی طرف لائے گی اور جو لوگ لینے جائز مقام سی نیچے بتی میں دھکیل دیئے گئے ہیں اُن کواونچاکر دے گی بسذا صاحب اقتدا رطبقہ کو یہ انقلاب کسی طبح گوارا ہمیں ہوسکتا اور وہ وطن پرستی کی حابت میں ایٹری سے پو ٹی اك لا دور لكان برآ ما ده مِن بدا بجا طور يركها جاسكاب كدها حب دولت اورصاحب ا تندار لوگ جو دنیوی زندگی کی دلجسیوں پر فدا ہورہے ہیں توحیدا نہی کے حقیقی و تسمن ب ظرک کے عامی اور فسا و وبدامنی کو د رست رکھنے والے اور مذہبی ملطنت کے سخت مخا لعث موتے ہی

وَكُذَا الِكَ جَعَلُنَا فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ الراسى طِيح بَمِ مِن بِرْسِيَ مِن بِرِّ بِرِي اللهِ وَلَّ الراسى ط اَكَا بَرَ جُعُزِ مِيهُ هَا لِهِ نَكُمُّ وُفِيْهَا اللهِ لِيدائكُ كدوبي أن بستيون مِن بركروار بعي تحوّا كه (الانسام - ١٥)

وَمَا اَسُ سَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ اورجِهَ كى بَتِي مِن كِي ُرمول مذاب ما موانيالا فَنْ يُمِ إِلاَّ قَالَ مُشْرُ صُّوْ هَالًا فَا إِنْ الْمِن مِجا لَرُول كَ ٱسوده مال وكون في كما كج دِمَا أُنْ سِلْمُعَ بِهِ كَا وَوْ وُنَ ٥ (الب ٢) الحكام دَكِرْ مَلَوْ عِلَيْكِ بِهِ مُ أَكُوا الخاركرة بِن الم وكذا الك مَا النَّهِ مَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَوْرَيَة مِنْ نَذِي بُولِ لاَ قَالَ مُنْوَفِّهُما البِي مِن كُوئي ربول وُرما بُوالا بِيجا و بال كَ آمودُ إِنَّا وَحَدُنَ الْ الْمَا عَلَى مُقَوِّفُهُ اللَّهِ عَلَى إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ ال عَلَى الْفَا فَالِي هِدَ مُفْتَ مَن وُنَ ٥ الكَ مِلْ عِلِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ الل

مذکورہ بالا تمام تحریرکا خلاصہ بہ ہے کہ وطن دوسی اُس صدنک کے تعلیم لامراسٹراور شفست کلی طن اسٹرادرمجب اہمی ہے کہ وطن دوسی اُس جو کیا اور لازمیۃ النا نیت ہے ایکن ایمان با سٹرکے بغیرایک بسنت اورمجبت اہمی کی مد مقابل ہوکراس دنیوی زندگی بھری کی کو ٹی داحت و آسایش نہیں ہونچا سکتی جس کا نبوت بہے کہ آدیج کو ٹی ملک اور کوئی فرم اپنی صالت ہوتا نے اور دوسری قوم اور دوسرے ملک کی صله اور لا کے خطرے سے معلیٰ نہیں ہے اور نا معنول وطن ہرسی کے عام و تا م ہونے کی صالت ہیں ہگرانہ خطرے سے معلیٰ نہیں ہوسکتا ۔ وطنی اور قومی معطنتیں جب ایک دنیا میں قائم ہیں عالم المنا نبت ہیں عدل ومما وات واگز اوری جوالی ان کا فطری تی ہے قائم ہی نہیں ہوسکتا ۔ اورسلطنت انسان کوائمس کے فطری حقوق نہیں دلاسکتی اسٹ کہ عیر ملک اور وی خریر نہی کارورہ جو قومی و ملکی افزینے قومی لوگئی ہو تک و انسان کو اسکی ایک کہ وہ اپنی فرت و توکوی کی غیر کی افزینے قومی لوگئی جو تکوم و معلوب ہو تھے ہیں ہیں کہ دوہ اپنی فرت و توکوی کی

ملكيت وردو

فدائے تعامے نے اس کرہ زمین کی سطح کوگری ومردی کے اعتبارے ایک ضاحب

مات پرلاکراس میں اول نبانات بجرحوانات اورا نسان کو بداکیا۔ انسان نے پدا بینکر اید بی با بینکر است پر بدا بینکر اید بین خوروریات زندگی کولین اورگر در گئیا میں ہوجو دیا یا۔ حذائے تعالیٰ نے جمع آخاب ہوا۔ یا بی وغیرہ حزوریات انسانی میں ہرانسان کو کیساں استعمال کا می دویا۔ اسی طرح حزومات و بین بین ہرانسان کو کیساں تحرف واستعمال کا خوری بین از ندگی میں ہرانسان کو کیساں تحرف واستعمال کا حاصل کو این میں ہوگئی ایسائد کمی گزشتہ نصل میں منتقل بات مورویات زندگی کی دونسیں ہوگئی ایک ہوا اور دوننی وغیرہ جسیس اسان کوسی دوکست کی مورویات کی مرورت ہنیں۔ دوسری دہ جبزیں جن میں بی وکوشش امان کوسی دوکست کی مورویات کی مورویت ہنیں۔ دوسری دہ جبزیں جن میں بی وکوشش امان کی مورویات کی مورویت ہنیں۔ دوسری دہ جبزیں جن میں بی وکوشش امان کی مورویات کی مورویت ہنیں۔ دوسری دہ جبزیں جن میں مورویات کی مورویات کی دوراد دے سے تعلق ہے ہذا ہرا نسان کی میں وکوششش میں مورق موا تب ہوسکتا ہے۔

ی ووسس بر مرک مرا مب ہوستا ہے۔ اِنَّ سَعْیَنکو کُشَنْقی ٥ را بل - ۱) ﴿ بِیْکُ تم لوگوں کی کوشش البقہ نمی تف طور کی ہے -جرچےزیں می دمحنت کے ذریعہ حاصل ہوسکتی مرق ہرانسا ن کواٹس کی محنت دمی کے انداز

کے بغیرائ سے فائدہ اُٹھانے کا حق نہیں رکھنا۔ یہبی سے انسان کی انفسرادی

ز نرگیوں اورانسانوں کی ملیتوں میں انبیاز نبو دار ہو اہے جن چیزوں کو اسطرح قبضے م لایاجا مکتاہے کہ دو مسرے تحض کو اُسرِ قبضہ کرنے کاحق نہ ہو دہی ملکیت بن سختی ہیں اور جن چیزوںسے نفع اٹھلسلنے کا ہرتھف کوحی حاصل رہے وہ ملکیت کے مفہوم میں داخ نہیں ہوسکسٹیں شلاً ہوا ۔ آ فتاب کی حرارت وروشنی . دریا بسمندر خو دروشکل ۔ جرا گاہیں چھکے جا نور جنگی بیدا دار بیرکین- راستے - تعزج کابی دغیرہ جن چیزوں کوکوئی شخص عس نعغ رمانی کے لئے اپنے قبعنہ سے کال کرسب کوائں سے کمیاں فائرہ اٹھانے کا حق وے دیتاہے وہ بھی کسی کی ملیت ہمیں رسمی اسی میں اوفا من شام ہیں سیلے زیاج مِي سمندركسي كي ملكيت نه تقع اب لوگ إن كونهي ملكيت بناكيدي من ينودرو حنگل -سركين- راسته - دريا دغيره كسي ايك تنفس كي ملكيت نبين بوت ليكن سلطنين اورقو مي ان کواپنی فکیت فرار دیتی ہیں ۔ خلاصۂ کلام بیر کرجن قدر تی چیز دن سے انسان نفع اُٹھا آیا ا دراین محنت دسمی سے ایس کو اپنے لئے خاص کر لتیا ہے وہ ایس کی ملکیت ہوجا تی ہو۔ ج چیزیں انسانی زندگی کے لئے اگر براورزبادہ لازمی ہیں اُن کو خدائے تعالیے لئے ملیت بغنے کی صلاحیت سے خارج کرویا ہے۔ شلا ہوا۔ روشنی وغیرہ بانی بھی الی بی چزول میں تمال ہوسکا ہے۔ ہوا۔ روشنی ۔ پانی سے نیجے اُٹر کرفذا۔ لباس ادر مکان کا ذرحبہے۔ اِن ثَا نوی درجہ کی چیز و ل کے حصول میں عی دکوسٹسٹس کو لاڑمی قبرار دیا ۱ در ہی ملیت بنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اور انھیں کے ذریعہ نورع ا نسان میں اختلاف اوال واخلاب مارج نایاں موا۔ انسانی عمل اورانسانی محنت سے انسانوں کی ملیتوں میں اتميا زبيداكياا ورتدني ومعاشرتي ضروريات يخ مباوله ادبيتيم عمل كورواج وياتفيم عملا نے مجور کیا کہ ملکتوں کی نفغ رسانی کو مرفظر کھتے ہوئے آ سانی کے بئے ایک بيارِقىمت يا ميزا ين مبادلة نايم كي مبائح جنا نجد كمياب وصالو س كے محرف - نايا ب بتحرول کے ریزے اور بالا خرسونے چاندی اور مانے کے سکے را مج ہوئے

غذا کے لئے بھل۔ آناج مجھلی۔ مولیتی دغیرہ ۔ لباس کے لئے پتے۔ روئی ۔ او ن جا نورو کی کھالیں وغیرہ ۔مکان کے لئے پتھے۔مٹی۔ لکڑی وغیرہ اوزاروں اورمتیار فینکے لئے لوہا - لکر می وغیرہ انیا وکوانسان نے ملکیت بنایا اور یسی چیزیں آ جبک انسا ن کی پرورش جمانی کا ذریع می اورانھیں جیزوں کوقیتی سجھا گیاہے۔ جاندی سونے کے سکتے فی نفسه پردرشر حبیم انسانی کے لئے کوئی صروری چیز نہیں ہیں ندانسان روپیہ اوراشر بی کو بطورغذا كهامكتاب ندلباس كےطور راستمال كرسكتاہے بيكن دوسير كے ذر لعير عن ولباس دمکان حاصل کیاجا سکتاہے۔ پس روپیہ کو مقصود اصلی نہیں بلکہ ذریعہ جھول مقصد كمنا چليئ . عام طور براس ورلية حصول مقاصد بروولت كالغط بو لاجا لب يونكه وولت کے ذریعیرا نسان اپنی نفع رسال چیزیں خریرسکتاہے بہذا دولت کے ساتھ راحت دمترت کا تعوراس طرح والبسة موگیا که انسان نے دولت ہی کو سامان راحت تقور کرے اصل سامان راحت کو تانوی ورجہ دیدیا۔ بھراس دولت کی محبت وخوامش یس بیانتک ترقی کی که اصل سامان داحت کو با تکل فراموش کردیا چنانچه بم دیکھتے ہیں كربهت سے دولت كے عاشق دولت دبائے بيٹھے ہى گرندا چھا كھاتے ہم ن اچھا يمنے ہیں۔ پھواس سے بھی بڑھکرزرہ متوں کی تنبت دیکھا منا گیاہے کہ اُنھوں نے اپنی جان تک دیدی گرروید نبین دیا - ایسا زریرست ادل درجه کامشرک موتا ب وه روپیرکوا پنا مبرو بنا کرضدائے واحد ولا شر کیب کوچھیقی کا رسازا در قبیقی رازت و مالک بج فراموش کردیتاہے۔ اہمی شریعتوں نے ایسی دولت پرستی کو ہیشہ معیوب دیڈ موم ا ور نسل انسانی کے لئے موجب بلاکت قرار دیاہے۔

وَمَّا كُلُومُ نَ التُّواَ مَثَ أَكُلًا لَّمَّا | اورتم مُروو ل كا تركة مميث مميث كر كھاتے ہو وَّ يَحْبَرُونَ الْمُالَ حُبًّا جَمَّنَّاهِ الرُّرْسَكُوعِبرت نبين مِو تي اورتم ال ودولت كو ابهت ہی عزیز رسکھتے ہو۔

يِّ مَا يُعَنِّي عَنْهُ مَا لَهُ إِذَا مَّرَدُّ فِي إِورِجِبِ وهِ تَمْ مِنْ أَرِكًا لَوْ إُسكَاوِدِ لتُ مالُ كَ كُديمِ إِنَّ عَلَيْتُنَا لَكُهُمُ فِي والليل ﴾ الكامنة أنيكا جاراً كام توبدايث ينايسي داسة وكهاوينا بي-كرثب ال كى ترص تبرمارى عمر برداه غفلت قطامے دستى بى الهماككمُ التَّكَمَا لَتُكَمَا لَتُكَمَا لَتُكَمَا لَهُمَا كُمُ التَّكَمَا لَّهُمُ حَمَيْنَ رُحْنُ تُسَمَّدُ الْمُقَتَّا بِيرَ ٥ (التَكَانُ) إِيها تَكَ جبتَمْ قبرُس لَتْ بُوتِ بَهَارِي أَنْعَي كُطنَيْ م اصل جیز تو انسان کی حروریاتِ زندگی تھیں ان حزوریا ت کے سامان حدائے تعا نے سب کے لئے کیساں بیدا کئے . انہیں انسان سے جس قدر محنت اور کوششش صرف کی اسى قدر فائده أتهاع اورائي كام من لاس كا استحقاق بداكيا . ليكن بم ديكه بي كم فطری طور برایک انسان ابنی محت اوراین عمل کے تمایج سے فائدہ اٹھا نے میں ووسروں کو بھی شرکے کر اہے۔ باپ کما آبا در بچے اص کے ساتھ کھاتے ہیں۔ بیٹیا محنت کرآا ور بوٹرھے ہاں باپ اُس کی کما ٹی سے فائدہ اُٹھاتے ہیں۔ یعجت زُخفت کا تقاخا اورانسانیت کا لازمہ ہے۔ جبکہ بٹیا باپ کو اور باپ بیٹے کو اپنی محنت کے نمانج میں مجت کے تعاضے سے شرکی اورا بنی ملیت ودولت سے ستفید کراہے تو خدائے تعالیے کی محبت کے تقاضے سے بدرجۂ او لیٰ امس کوا بنی محنت کے تمالجے یا پرلز كِنْ كَدَا بِنِي دُولْتِ مِنْ مُرِينَ جِائِمَةُ إِسِ لِنَّ كَهْدِ لِنْ تَعَالِمُ النَّانَ كَاخَالَقَ و ، ہے اُس کا حق باب اور بیٹے سے یقیناً فائق و مرترہے خدائے تعلیے نے بادیا اِ برح کے ذریعہ انسان کو دا تھٹ واسماہ بنا ریاہے کہ سکینوں یہ بیوں منعیغوں کو جوخو د ا پنی حزورات فراہم نہیں کرسکتے اپنی کمائی میں سے کچھ ویٹا اورا ُ ن کی زندگی کی حفاظ کرنا خدائے تعالیے کی خوشنو دی کا موجب ا ورحیا ہے اُخرو ی کے لئے چوشیقی و دا کمی حیات ہے بچد نافع اورمفیدہے۔ اسی طرح شرائع اکبیہنے لوع انسان کے لئے لواز ماتِ زندگی سے متمتع ہونے اوراس وارالامتحان میں زندگی بسرکرنے کا انتظام کرویاجس کی تفصیل *س جگه خروری نہیں۔ اپنی ضرور* پات سے زیارہ منافع اور سا ما کج حج کر لینا اور د<del>ور</del>

مے میدان عمل کو تأک کردیا عدل کے خلات ہے اوراسی کی روک تھام کا انتخب م شرائع البسد كالب - اگرانسان كے اختيار واراده كومحدود ومقيد كردياجا ماكم وتحص زیادہ محنت کرکے زیادہ منافع فرا ہم کرسکتاہے وہ مقرمعین سے زیادہ سی ومحنت برقاور نہ ہو اا ور جومحنت نہیں کر ااوراس کئے صروریاتِ زندگی سے محروم ہے وہ می ومحنت پر بجورموثا اوراس طبح غيرارادي وغيراضياري طور يرسب كيسي وكوسشش مساوي جوتي اور سب کو حزوریات زندگی کیساں میسرجو میں تو بھرانسان اورحیوان میں کوئی فرق نہ ہوتا۔ سندا ی مجعلیا ں جنگل کے جا فوراور موامی اُڑھنے والے پرنداورا نسان سب اختیاروارادہ کے اعتبارا ور ضرور پایت زندگی کی حیثیت سے کیماں ہوتے اور تمدّن و ترقی کی منازل جوا ننان مع كرراج اسكاكيس أم ونشان مجى نفرة آيا- بهذا خدائ تعاسط كي طرف ے اس دارالاسمان کے لئے جواتمطام مواہے دہی سب سے بہرادراقا بل تریم ای انسان اپنی فطری فود عرضی کے غلط استعال اورا پنی قوت کو بیجا صرف کریے سے ظالم اورخطا كار بنجا يا بي حيانچهاس ظالم وخطا كارانسان في مبيشه ووسرول كي مليت اور دوسروں کی معبوضدا نیاء برنام ائر اور ظالمان قبضه کرناچا اور شری جاحوں نے جمعوثی جاعنوں اورطا قتورانسا نوں نے کمزورانسا نوں کو لڑا کھسوٹا اورائن کی محبوب چیزوں کو رروسی چین لیا۔ جب ک کرمبادلرمی مہولت پیداکرنے لئے سکہ ایجاد نہیں ہوا تھا اس وقت تک ظالموں کومظلوموں کی ملوکات بربہث زیا دہ قبضہ کرہے کا مو قع ہنیں اس مکتا تھا؛ س ہے کہ غلّے انبار یمپلوں اور میوں کے ڈھیر۔ کیٹرونکی کھوٹایں. ظریوں کے سلیمر بانسوں کے گھے۔ لوہے کی کلماڑیاں بیلیج اور ورانتیاں ۔ اینوں کے پڑا و ہے چین کرایک عبّہ سے دومری عبّہ ایجا اا اوران چیزوں سے اصل مالکو نکو مور م كركے خود فائدہ أشخا أ ايك حد تك ہى مكن تھا اور دستِ تطا ول حدسے زيا وہ وراز نهيل موسكما تعاليكن حبب استسم كى قام انياء كا ذخيره بتحض كمصين فرابم ركهنا

خروری مذربا بلکدان کی جگه روسیه کی تصلیاں اوراشرفیوں کے بٹوے کافی ہوگئے ہو ہی بآسانی رکھ مکتا اور با سانی ایک جگہ سے دوسری مجلّد سے جا سکتا ہے توطاقتو رہا اموا گرز در مطلو موں سے دولتے جھی*ن کراینے قبصنہ می* لانا ا دراس نیکا *دیے سیلیلے کو بر*ابرہ ر کھنا ادرا اک کے بعد دومرے کو ٹوٹنا بہت آسان ہوگیا۔ کیونکہ اب ٹوٹی اورزبردتی چھپنی ہو ٹی دولت اُن کے لئے تتلیعت کا موحب ہنیں ہوسکتی تھی طاقت کے اس کھجا مُر استعال کا نتیجہ میں ہوا کہ کمزوروں سے طاقت ور بننے اور مطلوموں نے آبس میں اتعاق اتحا پیدا کرے بڑی جاحت بن جانیکی کوشش کی اورا ہے اوپڑ ظلم کرنے والوں سے انتقام یسنے میں اُن سے بھی زیادہ مظالم روا رکھے اور چندروز کے بلدیہلے ظالموں کی طسیح زیراِ نقام آئے اس طرح حصول دولت کی فلا لمانہ کوشش سے بنی نوع ا نسان کو جنگ وپیکاراورلؤٹ کھسوف کے سلیلے می گرفتار کیا مسلسل جنگ ویکاراور بدا منی چونکدا نسان کے بئے خوشگوارچیز نیخی ہذاعد ل والضاف اورساوات قایم ریکھنے کے لئے قانون اور نظام ریاست بنا نا پڑا۔ اس نظام عدل کے جاری اور نافذ گرنے کے لئے کسی ایک پاچندانشخاص کو اقتدارا ورقوت سپرد کرے خربا نروا بی کا موقع دیا گیا اور وگوں نے نظام حکومت قام رکھنے کے لئے اپنے اوٹرٹیکس کی ادائیگی کو لاز می لئے کمیا ان فرانرواؤں مے طاقت پاکراول اوّل طاقتورگرو موں کی ظالمانہ وست دراز لوں سے کم زوروں کی حفا فعت کی پھر بتدریج اپنی طاقت کا نا جائز استعال شرق کیا اوراؤگونکو ا پنامحکوم وغلام بناسے اورا ن کی دولت کو اپنے قبضے میں الاسنے کی کوسٹسٹس شروع لروی اور فود کائے اس کے کد لوگوں کی ضدمت انجام دیتے مخدوم بن کھے اور فرآافانه لأسك كمسوث كحيوض منظم اورباقا عده لأمط مشرفوع بوئى اوردولت طاقير حكم إنو ك قبضي آ آكرج بوك في اوراس طرح أن كي طاقت اوريمي برسين كى محكوم رعايا ابنى دولت كے جبائے -جوٹ بولئے - وحوكا دينے - فوٹا مركيے برآ مادا

ہوتی گئی اور ظلم واستبدا دے ہاتھوں انسان میں رزیلانہ خصائی کے جوالی کڑھی۔ دولت کے ذرابدنس اُنسانی برج بومعائب وار دم و تے رہے اُن کا علاج مذہب کی دشگیری کے بغیرنہ آ جنگ ممکن ہوا اور نہ ہو سکتا ہے۔ نرم یب دو لت کے ناجائز طور برحاصل کرسلے ا در ناجائز طور برخرج كرف اور ناجائز طور بردولت كومخوط ركھنے كى مخالفت كرا ہى-إلَّنِي تُ يَجَمِّعَ مَا لَّ وَعَنَّ دَوْ يَحُسَّبُ أَسَى بِي بَابِي وَجِواسِ خِال سِوال بِي رَاا ورأسكو كُو آنَّ مَا لَتْ أَخْلَلَ وَ ( المِمرة ) الكفار إكدوه ال ووولت كي برولت بميتد زنده رميكا-وولت کمانے۔ وولت خرچ کرنے۔ دولت خرج نہ کرنے میں اگراحکام مزمب کی یا بندی نرکیجائے تودولت انسان کے لئے سب سے بڑی بعنت یرب سے بڑی مصیبت اور بسے بڑی می احذا نسانیت چیزین جاتی ہے ، دولت کے ذراید اگر طاقت فراہم ہوسکتی ہے اور دولت ہی کا دوسرا نام اگر طاقت ہے تو ونیا وارد و لتمذسب نیا وہ ظالم اورسب نیا و هستبدا ورسب سے زیادہ حریص مواہد اوراگروو تعمید کے اور كوى ووسرا برا ظالم ادر براطا قتور موجو وب تويم دولتندس زياده ورلوك- دولتمذي زياده مُزدل- دولتمنيك زياده دروغگو- دولتمنيك زياده فريبي- دولتمنيك زياده ملكه ل دوسرائنس ہوا کرا۔ دولت کی اس طبح برائیا سٹن کرعام طور پرلوگ کہدیا کرتے ہیں کہ وولت کی بدوولت تو تمام و منیا کا کارخانه چل، باہے اور دولت کی خوا بش اور ضرورت ہتمف کوہ اور کوئی بھی دولت سے بے نیا ز نظر ہنیں آیا۔ ایسی صروری اور محبوب چیز کو بڑا تبا ناحاقت ہنیں تو اور کیا ہے لیکن وہ عور ہنیں کرتے کہ دولت جس چیزے عبارت ہے وہ داصل انبان کی اُس سی وکوشش کا نتیجہ ہے جو معاش حاص کرنے ك لئة اُسنة كى ہے۔ اس مى وكوششش ميں بھى يەنتىرط حزورى ہے كدكسى دورم ہے كى سعی دکوشش کونا کام وبے نتیجه مبالے والی نہ ہو ملکہ دو مسرنگے لئے کچھ نہ کچھ نفع رسال ہو۔ ہی دہ دولت ہے جو اکر طریقے سے حاصل کی گئی ہے اوراسی کی ہڑھی کو صورت

ا درا سی کے بیمنی ہیں کہ شخص سعی وعمل کے لئے مجبورہے اورا سی کا زمب حکم دیماہے۔ ا یسی دولت پرکسی کواعتراض نہیں ہوسکتا اوراس طبح کسی تعص کوایسا موقع مل ہی نہیں سکتا کہ وہ دو میروں کے لئے سامان زندگی کو تنگ اور د شوار بنا دے احکام زمہی کے اتحت کمائی ہوئی دولت جواحکام مذہبی کے موافق ہی خرج بھی ہوگھی ایک مرکز پر جمع ہونے اورمحدووا فراد کو ہمیشہ زیاوہ ہی زیاوہ روات کا مالک بنا نے جانے اور وہستا ا فراد کو دولت سے محروم کرتے جانے برمائل نہیں ہوسکتی ملکہ ندہبی ہدایا ت کے ماتحت وولت متداول چیز بنی رہتی ہے اور ہرتخص کی سی و محنت اسطے سئے نتیجہ نیزار رنغی رہا اُ ہوتی رہتی ہے لیکن انسانوں نے جواپنی خورغرضی سے کہی صُدا نہیں ہوسکتے جوطر لیقے بھی دولت کے حاصل کرنے اور خرج کرنے کے تجویروا بجا دکئے اگن سب میں یہ عیب لاز ما موجو دہے کہ یا تو وولت ایک یا متعد دمرکزوں کی طرف ماُل ہوجاتی اور اطرات كودولت سے خالى اور محروم كرنے مكتى ہے جس سے الباني ساوات دريم مرجم ا درانسًان شرافت النياني سے محروم موسے مگتاہے یا اُکٹرمنشرا درمتداول منتی ہو تو النيان کی می و کوشش اور محنت وعل کے الفرادی التیاز کو بر یا دکرکے النانی محنت وعل کے ائے کسی محرک کو باقی ہنیں چھوٹر تی اوران انوں کو بیتی و تنزل کی طرف ایجاتی اور ونیان کوغیرفطری راہتے پرحلاتی ہے جبیا کہ انتراکیت و بولٹویت کے نظام کا طراحعہ غیرنطری نابت ہور ہاہے۔

مخت وتعابيا ورسؤد ثوري

او پرجن چرول. ڈاکووں اور ظالم فرا زواؤں کا ذکر ملکیت دود لت کے تذکرے میں آیاہے اُن سے بھی بڑھکو ایک اور خبیث ترین ظالموں کی جاعت نسل انسانی کیلئے میں اور د ت کا مرحن منی ہوئی موجودہے - یہ دولوگ ہیں چوجمانی طاقت اور ششیر د تیر

کومعی استعال نہیں کہتے گرد و سرے انسا نو ل کا خون ایک ایک قطرہ کریکے سب پؤس يية ادراً كا گوشت ريشه ريشه كرك سب كهاجلت اورو كارتك بنيس ليت وات ون اسى اكل وشرب يس معروف رسعة ادراك ايك كريكة تام السانون كوليف دوزخ لا ایندس بالیا ماہے ہیں۔ پاتانی حالات اور جمد قدیم کی اریوں سے بتر حلام لدا بتدائی زائے میں بعض مکوں اور بعض قوموں کے اندر مردم فوری کا رواج تھا ینی راس قوم کے وگوں کو اگر تسی طرح ہاتھ آجاتے یا اوا ائی می گرف ارم وجاہے تو ذبح کرکے کھاجاتے تھے بعض اوقات اس آخری زمانے میں بھی جبکہ تعط کی شدّت ادرسا ان خرش کی ایا بی انتماکو بو نے گئے ہے تومنا گیاہے کربف لوگوں فے اپنی مان بچانیکے لئے اپنے بچوں اور رست واروں کو ذریح کرے اُن کا گوشت مجون بون كركها ايا - ايك انسان دومرے انسان كاكوشت كھاجائے يہ تعتور ، ي برا ہمیت ناک اور نفرت انگیرے۔ لیکن اسکے وقوع اور وجو وسے انخار نہیں کیا جامِکا اسلئے کہ اس سے بھی زیادہ ہمیت ناک اوراس سے بھی زیادہ بلاکت آخری قسمی ایک مردم خوری دخون آشامی کا دجود جهد قدیم سے چلا آر باہے اور عام طور میآ جنگ موج دے جس کو ہم سب اپنی آ بھوں سے ریکھ دہے ہیں۔ کسی خص کی محنت وَعل کے تعج بنی محنت سے کمائی موئی دولت کوزبردستی مین لینے والاشخص واکو کہلا ہا ہے۔ ڈاکو دوسروں کی دولت برخور قبضہ کرکے اُن کو اُن کے سامان زندگی سے محروم کروتیا اور مانعت كيجائ توقتل مي كرديها وركبهي خود بهي قمل بوجا باست يجن تومول ليس مردم فورى كارواج تعاوه بمى روسها انسانون كى طرن سے بميشر خطرے ميں رہتی تنس ۔ تعط کے زائے میں جن لوگ س نے مردم خوری کی ہو گی آئی ہمطواری مالت كا بتحض اندازه كرمكتام - يكن يه دوسرى تخت بيبت ناك مردم خورى جس کی طرف اشارہ کیا گیاہے اورعام طور پرمروج اورجاری ہے عوماً استعمالے

خطرات مے مونظ اور فقعان وزیارے مامون دہتی ہے۔ اس مروم خوری کو آ جکل تو لاز کہ تہذیب و تدن قرار و کر عیب و گناہ کی فہرست سے خارج کر دیا گیاہے۔ ایکو سرایہ پرتی و مورخوری کے نام سے یاد کیا جا آہے۔ اسی سود خوری و مربایہ پرسی سے جدوقد ہم میں مرتق کرد کرویان کے فک کو ہلاکت و تباہی کے گرھے تک پر بہنچادیا تھا کہ و تان کے مشہور تقتی موتن سے اپنے فک کے بایک قابل تعرفیت اورکا میاب کوشش کی۔ لیکن آ جکل جبکہ دنیا کے ٹرسے سے اور بہت سے مکوں میں یہ دنیا جیلی ہوئی ہے موتی کا فافون مجی قطعاً میکا راور ناکارہ ہے۔

میاکدادر کی نعل س بان کیاجانکاے ذہب اوراحکام ذہبی کی طرف سے فغلت اختیاد کریے کا نتیجہ کدودات بجائے متداول ہونے کے ایک یا متعدد مرکز ذکی طرف ائل ہے جب کے یاس زیادہ دو است جمع ہوگئی ہے دہ اور بھی زیادہ جمع کرے اور ووسرول كودولت سع تهيدست بنانے كى طاقت وقدرت حاص كرلتيانيه اور حبقدرا مك پاس دولت زیاده موتی جاتی ہے۔ اُسی قدر اُسکی یہ مردم کش طاقت وقدرت بھی برصی جاتی ہے۔ جو لوگ محنت کرنے ہیں اُن کوا بنی محنت کے نتائج کم طبخہ اور حن کے باس ورات زیادہ ہے وہ محنت باکس نہیں کرتے لیکن محنت کرنے والو کی محنت کے نتا بچھینی دولت ان کے یاس بلامحنت ومعاوضه اسطح بنی بوئی علی آئی ہے جیسے نشیب کی طرف یا نی بها مواچلاجا كب وولت كادولت كى طرف شش كرنالسان كى عى دكوسشش كا بلانتید ہوجا ناہید محنت کا بلانتید ہوا انسان کی بلاکت ادرموت کے مترادم ہے-اس بلاكت آفرى نظم دنظام كى جان مود فورى ب- يورى - واكدنى اورظم واسبدا ديمى محنت وكل كم نمائج سے النان كومحروم كرتے اوراسك سخت دروم اورخلاف لسانيت ؛ فعال من بيكن إن مردم كش افعال تنبيعه كوكسي ملك اوركسي توم مين كبعي قابل مّايش ا در موحیب فخر نبین کهاگیا ا در به شد مذموم و ناستوده هی قرار د باگیا جو لوگ اینچه مرکب بھٹے

رہ بی ان کوئرا خرد سیمنے سے میکن مود خوری کی مردم آزاری دفؤنخ اری کواکٹرا تو امرد حمالک میں قانو نی جو از صاصل اور جوائم کی فہرست سے خارج کردیا گیا ہے ہمڈا س کے مردم کش نیائج بہت دکورس اوراس کی بلاکت آخرینی ہمدگیر ہوجگی ہے۔

ا كم مجوروسكين تضحب كوموقع عل - ألات عمل- اوراستطاعت على ميترنبيس ابني حالت سرُهادين اورورع على بانے كے لئے ايك الدار ودونتمن انتحص كے اس عالاً ہے کدوہ اپنے زایدا ذھزورت دو ہیمیں سے ایک قلیل مقدار دو پیر کی بطور قرض اسکو دیدے۔ اخوت دہمدرد کی انبانی کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ ما لدار تخص اپنی ضرورت سے زیادہ دولت میں سے ایا تلیل مقدارا س ضرور تمٹ دکو بطوراحمان وعطا دے ویتا ا دروایس لینے کاخیال میں د ل میں نہ لا آلیکن بیضرورتسٹ د توایک محدو د دت تک ا مثمال کرنیکے لیئے لیٹا اوروایس دیدینے پرا مادہ ہے۔اس حالت میں اس وولتمٹ کی دولت کو کوئی نقصان مجی نہیں میونجا آینی اس کی دولت میں کوئی کمی ہنیں سدا کرنی جا ہما . گراس دولت مند کے ول میں اس کی مجوری ولاجازی سے بجائے اسکے لەرحم دېمدردي بىدا ہو. لا بلج وقساوت وخۇ نخ ارى دمسرت پيدا ہو تى بېھە - يە اس مجبوركو ا بنا نتكا رسجما ا دراسي يسين كي كما في من بالمحنت حصد دار نناجا بماب حيانج مودي وشاويزلكها كرباجس طرح مناسب سجعه اينااطينان كريك اس كواس شرط يرروبيه وميابي لد مقررہ مدست کے بعداصل روپیہ کے ساتھ اس قدر زیادہ روپیہ (مود) اورلو کا۔ اگر كو في طا نتورشخص بإطا فتوريجا جمت كمي كمز وراور تنها ، دى كوكمي جبگل ميں پكر كوفسل كي دهمكي ادر لواریا بندوق سے ڈراکراٹسی کے قلم سے ایسا معاہدہ لکھا مے جواینی آ زاد اور بےخون حالت میں وہ کبھی نہ لکھا تواہیے معاہدہ کی نسبت اگر بیڑا بت ہوجا ہے کہ جوری کے عالم میں لکھا گیاہے تواس کی پابندی کسی قانون میں لاز می نہیں مترام د بجاتی لیکن بود نور قرض یعنے والے کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر حب قدر زبایہ ہ ہٹر مو

چاہے لکھاہے۔ مود فور تومیں اور مود فور حکومتیں عمواً اس معاہدہ کی یا بندی کو لاڑی قمرا د تى بى - قرض لىنے والا مجوراً مودى روبيدلياً ا ورمحنت وَكمل مِن مصروت جوًّا یہ مودخور یا ڈن کھیلا کرمونے میں عمیش وعشرت میں ۔ تما نیا دیکھنے میں ۔ کھانے مینے میں ۔ اور بے علی میں اینا وقت صرف کرر ہاہیے لیکن اسکا قرض ویا ہوارومیہ خود کو د مجھ در ہا ہی اور اس کی دولت بلاعل دمحنت ترقی پذیرہے ۔ اُس قرضدار کی حالت اسکے خلاف ہے عنت وعل میں مصروف ہے لیکن ا<del>مسکے نتی</del>جے سے محروم - اب عوٰر کروا در سوچر رفطرت بشری- عدل-اورشرانتِ انسا فی سے اس حالت کوکس طرح تطبیق دی جاسکتی ہے اورکونی صورت اسے جواز کی بیدا کی جا سکتی ہے ۔ جانتاک غور کر دگے بى تابت مو كاكدمود خورسے زياده نگدل-مود خورسے زياده اخت و مدرو كى السائي كادنثمن بمود نورسے زيادہ خالم ووسرا نہيں ہوسكتا بمود خورحب اپنی اس سنگد لی اور بے مروتی میں بار بار کے عل سے زیادہ پختہ ہوجا آہے تواس کے دل سے رحم و را فت کا ا وه بالکل فغا اوراس کی حکمه خو دغرضی و لا بلج کا ایک سمالیدیمباژیدا بوجا آلیے۔ چونکروہ خردر تمت دکی لاچاری و مجبوری کواینے لئے مغیریا آے اسلئے ایس کے و ل کی عالت ادرائسك جذبات واحباسات ايك عجب ساينج مين دُهل حلت مصحبيج الفطة ا نسان دومسے بوگوں کی تباہی وہربادی کاحال دیکھے کرا بطیع رخمدہ وافسدہ وعمکین ہوتا اورائے ول میں بھی ہرردی موجزن ہوتی ہے لیکن سور خور بنی اوع انسان کی زبوں حالی سے مسرت محسوس کرتا اورائسکے دل میں بے اختیا رشگفتگی بیدا ہوتی ہے گررہ اپنی ٹر د لی ونا مردی کے سبب گرمچھ کے سے آنسو بہانے اور لوگوں کو دھو کا وینے میں خوب مثمان ہوجا اہے۔ ہرایک ظالم کامبرُد ل ہونا اور ہرمُرزول کا ظالم ہونا لاز می ولٹینی ہے۔ ہرا یک خود عرض بلاٹ بہ 'امرد ہونے کے ساتھ ہی مشرا فت ا سافی سے بے تصیب ہو اہے۔ بخلاف اسکے بہادر بمشدر حدل ہوا کرتا ہی برد فررجی

شودخورجا نتاہے کدمیں لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا آیا اورائن کی محنت وعمل کے نَّائِجُ يرِدُّاك رُّال كراُن كافون چوسًا ورضور مّنندوں پركو ئي احسان نہيں كرّا ہوں بنذا وه جر طرح خود الامبادلداحمان كى معنت سے محروم موتلہے اسى طرح ووسروں سے احمان کی آد فع نہیں رکھنا اور ووسرول کے دلوں کو بھی شرافت وعالی ظرفی سے خالی تعورك النام مذاحب بعي الكوكس ا باكوئى كام كالي كرورت بيش آجاتی ہے تودہ انسانی خود داری ادر غیرت دحمیّت کوخیر با حکم کونو اُخو نشا مہ میا بلوسی . وروفكوئي - جيمو في وعدول- اور دعوكا درى برأتراً أب كمي ابني جيو في محبت كاليقين ولامًا - تبعي إوُل يرمر دكمديًّا بمبي أنو بباسط اورتهي كُو كُر اسن كُلَّاس - اكريد وفيل فليل حركات كاركرنابت بوتى بين ادرائس كاكام عن جاتب توده ايني اس آبرو فروشی کودانا ئی اور عقلمندی قرار دیتا اورآ نُمذہ کیلئے <del>پہلے سے بھی</del> زیاوہ چاپلوس - <del>وص</del>ح از اورچا لاک بنجا آہے جانچہ سود فورتوس اپنی وعوکہ اِزی۔ حیا لاکی۔ اور ہے غیرتی یس بیشب مثال و ب نظیررسی بی اورا قوام عالم کے اضافی حالات برفورد تأمل

کرنے سے اسکا ہمایت روش نبوت مرآ سکتا ہے۔ سود خورانسانی بھردوی کے جذبہ سے
مثا فر ہوکہ کھی کر کئی احسان ہنیں کرسکا۔ اگر و خبرات بھی کیا بسکینوں کر کھانا بھی کھلاتا
مرکئے ۔ کنویں۔ اور پُل وغیرہ بھی تعمیر کراتا۔ اور رفاع عام کے کا موں میں روپیہ خرج کرتا ہے
توہراس تیم کے کام سے اُسکی کو بُن منہ کو بُن واتی خرص والیستہ ہوتی ہے۔ مثلاً ابنی نہرت کو ب حرت و تحریم دگرم بازاری سے اپنے نفس کو لذت بہر نجانا اور لوگوں کی گاہ میں مجوب
نجانا و غیرہ و اگرائس کے یہ کام انسانی بھردوی بو بخرج کہوستے تو وہ سود فوری کیوں بنا اسلئے
کمسود فوری تو بھردو کی انسانی کی ضد ہے۔ سود فوری کھا وی اور داوطلبی کے بغیر نہیں جو سکتا
ہوتا ہے ابتذا اُس کا ہرایک رفاع عام کا کام ریا اور دکھا دے اور داوطلبی کے بغیر نہیں جو سکتا
اور کو بی نضا بی عرض صرور در افراد کھا ہے۔
اور کو بی ن نشا بی عرض صرور در افراد کھا ہے۔

صرف ہوا کرتی ہے کہ کسی طرح اس بلیدوخبیث چیز کے جواز کا پہلو کل آئے جنا نچہ کبھی سودی معالمے کو تجارت سے تنبید دیتے اور سود کو تجارتی منابغ بناتے ہیں صالا نکہ تجارت یا بیا دلد سے کتی تھے کی بھی مناسبت اور مثابہت سووفوری کو نہیں ہوسکتی۔

اَ لَيْنَ مِنْ كَا كُوُنَ الْيَهِ إِذَا لَا يَعَوَّمُونَ الْيَهِ إِلَا يَعَوَّمُونَ الْيَهِ إِلَا يَعَوَّمُونَ الْمِيلِ الْمِيلِ الْمِيلِ عَلَيْهِ الْمِيلِ عَلَيْهِ الْمِيلِ اللهِ الْمِيلِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ المُلْمُلِي ال

مہمی کہتے ہیں کہ ہاں اسود ور سور تر بیٹاک بڑاہیے لیکن سود خوام ہنیں۔ حالا نکہ سود ور پرورک حرام ہونے سے بھی سُود کی حُرمت ثابت ہوجاتی ہے۔ اگر کسی چیزیمی فی نفسیلیدی کا مادہ ہنیں ہے توروآ تش ہونے یا اُس چیز کے زیادہ اور کٹیر ہونے کے بعد بھی اُس میں بلیدی نبس مائے سکتی۔

يَّا رَبُّهَا ۚ الَّذِي ثِنَ الْمَوْلَامِ ثَا كُلُوالِ إِلَّهِ الْمَصْمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّ فَامَّضًا عَفَصَّ رَاتَفُواللّٰهِ لَمَلَكُمُ تُعْلِكُونَ ٥ | اوراسْتِ وْسَتَى رَمِونَا كَرَسْلاح إِ وُ ـ

(أ لعمستران-١١٧)

سروی بلیدی تام بلیدیوں کامجوعت بسنگدیی، آزاد نیسندی، دھوکد دہی، منافقت خوع ضی - خوت مدوجا بارسی، بےغیرتی و بے حمیتی، بیع علی، آرام طلبی و آن امانی شرک وغیرہ تمام اسائیت کُش اور مردُم خوروخون آشام بیاریاں سووخوری سے بیدا ہوجاتی ہیں، ایسے زہر بلاہل کو دین برحق اور ستجاند مب کیسے جا کرز مسترار دے سکتاہے۔

عِادَيْهَا الَّذِي نِنَ امْنُوا لْغُوا اللَّهُ وَذَهُمْ اللَّهِ الرَّمَ اللَّهِ الرَّمَ إلان ركعة موتوا التربيع ورو اورج مَا بَقِيَ مِنَ الرِّهِ لِوَلِانُ كُنْنَدُمُ مُوَّمِينِينَ ﴿ مُو لِولُولِ كُهُ زَمِّهُ مِا فِي بِهِ أَسكوهِمورٌ مبعثهوا دراكر فَإِنْ لَدَّ نَفْعُكُوا فَأَذَوْ أَ إِيحَرَاْ بِ الرونوري ترك نبي كرت تواسرا وراسك مِنْ اللَّهِ وَمَهمُو لِلهِ مِ وَلان مَبُ ثُمُّ ارول سے رائے کے اپنے تیار موجا وُ اوراگر قو بركنے مو فَلَكُمْ مَا وَمُ سُ امْوَ الكَافُهُ وَالْفَلِمُونَ وَتَهارى اصل رَقم تباراحت، يتمكى انتعال وَلاَ تَظْلَمُون نَه والبقره -٣٠) كرونكوني تبارانفسان كرك-یمی وجہ ہے کہ آجنک سودخوروں کی انتہائی کوسٹسٹوں کے باوجوداس حرام چیز کے جوازی کوئی صورت مذمباتا بت ہیں ہوسی کسی قوم کے لئے سود کوجا کر قرار دینا گویا اُس قرم کو فضائل وخصائل حسسنت محروم کرے اُس میں رو بلانہ خصائل کا بیدا کرا اور ایس اقوم کوتباہ و برما و کر دیناہے موو خور کی دولت سو دخور کے لئے دوسرے انسا نوں کی وولمت كانكاركري مي شكاري كية اورشكاري صية س زياده تبزرو ميزومت اور ہوسنسیار ہوتی ہے۔ نشکا ری کتے اور شکاری چیتے نبٹلی جا نوروں کا خون بہائے ہم کیکرد سودخور کی دولت منتی اورمصرد من عمل انسا نول کاخون میتی ا دراُن کو ہلاکت کے گردیج یں گراتی ہے۔ اس سودفوری کے ساتھ حب طاقت وحکومت بھی ٹیا مل ہوجاتی ہے تواس کی ہلاکت آ فرینی انتہا کو بیونچکر بے بنا ہ مظالم ڈھا سے لگتی ہے جس کا لاز می نیتجہ یہ ہوتاہے کہ تجارت کی آزادی غائب ہوکرلوگوں کے لئے صول معاش کے ب دروا زے تنگ اور تجارت وسود کے درمیان با سانی لزوم پیدا ہوجائے ہے حصولِ مما كا سے برا فررىيىيى تجارت مود ورثى حاكم اورخصوصى مكيت بن حاتا ہے - ابس كے بعد دولت کی تام ندیا س ایک ہی سمت کو بہنے لگتی ہیں -ظاہرہے کدسمندون کو بھاب كاأشفأ اوربادول كانبنا موقوت بوجائ اوزخنى كة تام دريا برستور مفدرونى طرمت بہتے رہیں توچذر درنے بعدر بع مکوں کابے سبزہ وگیاہ ہوجانا لازمی ہی تجارتی حوق

اوراتیا زات جواقوام و مالک نے اپنے کئے مخصوص کرلئے ہیں ان کی تدمیں سودخوری ہی کا د فراہے اور طاقت و حکومت نے اسکے قیام واستحکام کی صورتمی پیدا کرکے ملم تا کو محنت برغاب اور حضت کو سرایہ کے مقابلے میں ذلیل وجہ قرقیر بنا ویا ہے اور طاہر ہوکا کر یہ حالت کسی طرح بھی فیطری ہنیں کہی جا سکتی فیطری حالت قوری ہے کدا نشا ان کو سائن لینی مزوریات زندگی محنت وعمل کے ذریعہ بسروں ۔

انسان الأفتان الآماسي ٥ والفر ٢٠) انسان كواسي قدر شيكا من قدرائسة كوشش كى -پس برصاحب فهم و بصيرت كواننا بريجا كدموو فورى عالم انسانيت كيلئ سب سے برى مسيبت ، كا وراس كا علاج اب نافتر اكبت سے برسكناہ بے نابالتو ئيت سے مكن ب اسطاعلاج كى صرف ايك بى صورت مكن ہے كدوگوں كو يا بنو ذہرب بنايا جائے ۔ بعج ارتق بى ذہرب سے آگا د كيا جلئے ۔ قوم يد بارى تعالى حزا وسنرا - جات بعد الهات ، اور انسانى زندگى محقق بقصد سے واقع نبايا جائے اور غالم انسانيت ميں وحدت مساوات قام براور بجائے اللہ افغ تعلى مسلمات كى ذہرى يا التى نفام سلمات افذ بور۔

مود فرری نے محکوم اتوام میں دواج پاکوائن سے مردا شاطلات ایک ایک کرکے مُداکرد نے ہیں۔ مود فرری نے جاس حاکم قوموں کی شکد کی کر ترقی دی ہے وہاں محکوم قوموں کو غلامی پر دخام مذکر کے خدا برتی کی جگہ زر پرتی کی احذت میں گرفیار اورانسانی شاخت سے براص دورکر دیا ہے۔

مراهم وآباء برستي

ا نسان نطرتاً معلدونا قل و مّع بحی واقع لمواہد اور موجود وجم بمدومتن بھی۔ انسان اپنی بے علی کی صالت میں تعلیدسے فائدہ اُٹھا آہے جانچ جرابل وبے علم بچے کو اپنے ماں باپ ور مزرک رشتہ واروں کی تعلید ہی سے ترقی کامور قع بسر آتا ہے۔ انسان جزیکہ نشور فائی اور ترقی کی

نوتیں رکھتا ہی ہذاوہ کسی مانچے میں ڈھل کرمٹتی بتھھر۔ یا بوہے کی طرح بالکل متجدا ورمقلد تھے ہیں رہ سکتا بلکہ ایک ورخت کی طرح بڑھنے۔ چھیلنے اور شاخیں کا سنے پرآ ما دہ رہتاہے۔ اگر نسان میں جدّت اور ترقی کی استعدا دنہ ہوتی توائسکے تام اعمال دا فعال چویا یوں کی طسیرح شویع سے ایک ہی حالت پر چلے ہتے اور ہرزمانے میں جزئی نئی ایجادات نئے سے علوم رونما ہوتے رہیں اورمعاشرت و تردّن واخلاق میں جو ترقیات ہو حکی اور ہور ہی ہی م اکنا مام نظا بھی مذہوتا اورغدائے تعالے نے جوا ختیار وا را دہ انسان کوعطا فرمایا ہے وہ بھی مے معنی ہوجاً جن لوگوں نے اپنی کوششس اورلیے عمل سے نیئے نیئے انگٹا فات کئے اورانسان کا قدم میدان ترقیمں آگے ٹرعایاوہ عالم انسانیت کے تخس میں۔ اُن کی ایجادات اور اُن کے سلومات سے فائدہ اُٹھا یٰا وراُن کی تعلید کرنا کوئی عیب کی بات نہیں کیونکہ اِس طرح مقلد کی ت سی محنت وکوسٹنش بھی بیج حیاتی اور فائدہ بھی حاصل ہوجا آہہے۔ بیرمحی ہوئی محنت لوسستن دوسرے نئے انکشافات اور نئے معلومات کے لئے صرف کیجا سکتی ہے۔ چونکه برموجد ومجتدسے فلطی محی مکن ہے اسلنے ایجاد واجباد سے فائرہ اُٹھانے ا مقله بيننه كيليئه مجبي حفرورت سبع كدمقلدا بني تحقيق وتفيتتن اوراجتها دكو بالكامعطل ومريكار ندرتنج وے در زنقلید جا موجب نقصان ہوسکتی ہے۔اسی لئے وہ اندھا جوا بنی لاکھی کے ذریڈیٹول شول کرتبنا بھی لاسہ ہے کرسکنا اور میں پیرسکتاہے اُس اندھے سے بیٹر سجھاجا یا ہے جو بغیردوسرے شخص کی ا مراد کے اور نبیر کمی کا واس براسے دوقدم بھی نہیں جل سکتا۔ انسان ليلئ بهتراورمنيط بيتربي ہے كدوه ووسروں كى تحقيقات وانكشافات سے فائده أتھائے ا درخود مصرد ب تحقیق واحبا دره کرائنده آسے والوں کے لئے سبولت ہم برونچائے مطح تقلیدوا بجا د دونون فطری تقلضے پورے ہوکرتر قی کاسلسلہ جاری رہ مکتاہے۔ جوشخص ایک چیز کامقلدہے وہی دوسری چیز کا موجد وجہد می ۔ ایجا وواجہا دے فرلید پہلے موجدول ورمجتهدوس كى غلطيال بعي معلوم ومنكشف مهوتى رمبتى اوريشنئے نئے انكتا فات بھى انسان كو

'گے ٹیھاتے رہیتے ہیں۔ انسانی مقل وکوشش اورانسانی اختیاروارادہ کاصحیح استعمال ادرتقلیدے نفع اسی حالت میں مکن ہے کہ ذی عقل انسان کہی ہے عقل انسان نہینے اورذى اختيارانسان كمبى ب اختيارانسان بننج يرضامندنه جودوسرس الفائدين يور كِمَنْ كُدانسان كواچنا نساني المّيا زات سے حُدا ہو كركہ مي حيوان سُرنبا جا ہے۔ ا نبان صبتک انسان دم یکامس کواتباع وتعلیدا دراجها درخین دولوں سے کا مرلینا پڑیکا اور ہی اُس کی نطرت کا تقاضاہے ملیکن وُنیا ہیں ہمیشہ ایسے لوگ بھی موجود رہیے ہیں کہ اُنھوں نے از شنته بزرگور کی نعلیدی کو کافی محمر تحقیق و تجدیدوا یجاد کو حیب قرارویا اور برنے انگناب حَبِقت مِرِ فَا لفت كے لئے تيار ہو گئے يہ لوگ آگے رُسے اور ترقی كرسے كويميب جانتے اور نس انانی کوایک حالت پرساکن اورمنجد کردینے کے خواہاں ہوتے ہیں۔ تاریخی زیانے کی ایجا دوں اورموجدوں کے حالات تبالیسے میں کہ ہرموجدو محقق کوانھیں لوگوں کی برولت مشکلات کا سامنا کرنا پڑاہے۔ زمین کے گول اور متحرک ہوسنے کی حقیقت بعض ملکوں میں جن لوگوں سے خاہر کی اُن کوجا مرمقلدین بعنی زمین کو ساکن اور میٹی ملنے والو نکے ا تھوں سے بڑی ٹری اذبتیں برداشت کرنی ٹریں۔ آجنگ بھی وُنیا میں ایسے لوگ موجود مي كدم مفيد سے مفيد حيز كومف اس سائے ردكرسنے اور اس كى مخالفت ير آ ما وہ ہوجا نہیکے لئے سنتور میں کہ وہ بزرگوں کی تحقیقات کے خلاف اور ایک نئی چیز ہے ۔ جامد مقلدین کی اسی حالت پرغورکر کے تبعض علما دینے تیاس کیا ہے کہ جسیخص سے سب سی پہلے گاڑی کا بھیتہ جیسی مفیدا درانعلاب انگیز جیزا بخاد کی ہو گی اُس کوائس زیانے کو گو گ ن ضرورتس كرويا بوكا يم شخص نے سب يہنے پر بي يا تيل سے جراغ جلاكرا زميرى رات میں کام کرنے کیلئے سب سی بہترا در نفع رساں روشنی کا سامان مبتیا گیا ہوگا اُس کو رگوں نے مزدر مولی چھادیا ہوگا۔ اس معلامیں بمکوست زیادہ مخرو خوص کی خرور ہیں اس سے کہ دُنیا میں سب سے زیادہ مفیدا درسب سے زیادہ تینی علم وحقیقت کا انگراد کرنے والے انبیا مطیم السلام ہوتے ہیں میکن ہرایک بنی کی نخالفت ان جا متعلدین اور اسلات ہیتوں ہی سے کی اورا نبیا سے ہرایک نخالفت کی زبان پر ہی الفاظ رہے کہ ہم اپ بزرگوں کے طوطرین اورطرز عل کو ہرگز ترک بنیں کرسکتے۔

وَإِذَا فَعَلَوُا فَاحِنَفَ قَ الْوُا الْورب عَي جِائِ كَ كَام كاركَاب كُون بِر لَكِفَ بِل وَكِفَ بِل وَكِفَ بِل وَكِنَ اللّهَ الْإِنَا وَلَا لَنَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

قَالَ صَلَ يَسْمَعُو مَكُمُو اِ ذَ الْمِلْمِمُ عِلَاسَلَامِ فَالْوَصْ اَلْمُ الْمُجِهِمِ اللَّهُ الْمُوكِوكُمُ اللَّهِ عَلَالَ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّالِي الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

ہرایک بنی سے گوگوں کوعش و فراست سے کام میں نی ترخیب دی اورا بنی لائی ہوئی تعلیم اور مدافت کیلئے دلائں بیان کئے لیکن لوگوں سے دلائل کے شینے اورا ً نپر خور کرنے لینی عش کو کام میں لاسے سے اکٹار کیا ۔ جا مدخلدا و را کا بر پرست پیچا ہتا ہو کہ السان کے انتہ عقل دوا نا بئ كوغېر ضروري چېز څخېرا يا مبائے اورانسان كوچوا نو سكيطيح ايك بي حالت ير ر کھاجائے ۔ ونیوی اعمال وافعال می تقلید جا برونیوی ترقی کوروکتی اورونی احمال میں اعمال دہنی کے اصل مقصد کو ہر باد کر دیتی ہے۔ اتبی مذہب انسان کوائس حقیقت اصلیہ اورائس علم صحیح سے واقعت وآگاہ بناتا ہے جوالسان اپنی کوشش اوراینی عقل کے ذربيه محى نبير معلوم كرسكتا تعاليكن إس حقيقت اوراش علم كي منكثف بوسن كي بعب فطرتِ انسانی اُس کولینے موافق پاکرتسلیم کرتی اور عقب انسانی اُس کی تصدیق و توثیق پر بجو مردتی ہے۔ اسی لئے اہتی زامب جواحکام دیتے اور جن باقوں کی تعیل کراتے میں وہ عقل اورفطرت انسانی کے عین موافق ہوتے اوراسی سے اُن احکام کے تسلیم کرانے میں عقل کو کام میں لانے کی ہرایت بھی ضرور کرتے ہیں۔ قَنْ بَيَّنَّا كُلُمُ اللهُ يَا سِ لَعَلَّ كُمُّ إِهِنَا بِي لِتَا نِإِن تم سَ كُول كُول كربيان كردي تَعْقِلُونَ و والحديد- ٢) المي الدتم عقل سے كام لو-اَ فَلَدُّ تَكُوُ لُو اُلْتَعْقِلُونَ ٥ رئين - م الكاتم عقل نبيس ركهة تع-اَ فَلاَ يَتَنَ بَرُّ وُنَ الْقُرُ إِنَ الْمُ عَلَىٰ إِلِيا ياوِكُ قرآن مجبيك مطالب برعوروتد ترنبي كيت فَمَالِ هُوُّ لَاءِ الْقُوْمِ لَا يُكَادُّونَ إِن يُوكُونِ كِاسْ كِيابُرَا مال بي كمابت كي مجديني عقل يُفْقَهُون حَدِي يُتُكُا ٥٥ لسار- ١١) كياس بوكر بهي نبي يَشْكَة -یمی دجہے کدا ہی ندمب کے ماننے اور قبول کرسے والے ابتداء وہی لوگ ہوستے ہیں ج تقلیدا مادرا ا، پرستی کی دلدل میں ہوئے ہنیں ہوتے اور عقل و بصیرت سو کام لیناجانتے ہیں۔ اسی سئے اُن ابتدا ہی لوگوں میں اُس ا تہی مذہب کی پوری حقیفت پوری ززگی ۔ پر اج ش اور پر را از موجود ہوتا ہے میکن اُن کے بعد اُن کی آئرہ نسلیں جواس ا آئی مذہب کی بیروا وریا بند تو ہوتی ہیں مگراک میں مذہب کی دلیے بھی روح موجو نہیں تی .

مسى ما فقون الاولون من تقى بلكه أن كا مُرمِب إيك جعلكا بويًّا بحسِ مِن مغربَيين لاش كيا ما سكايا ايك جدوراب جوزنگ اور حركت وعل سے مور م بوتاب اس كاس س کے اور کچہ نہیں ہوتا کہ ان لوگوں میں کثرت انفیں لوگوں کی ہوتی ہے جواس سیح ا آبی مذہب کو تعنیداً اور باپ داوا کا مذہب سیجئز قبول کرتے ہیں صالا نکہ بار اس کو موج مجھکرا درعقل سے کام لیکراوسیج یا کرنسلیم کیا تھا وہ نرمب کے ہرحکم اور بدا مٹ ہی کی جرکمت پرنظور کھنے والے تھے اور میمن مقلدا در لکیر کے نقیرہ ان میں جولو گ<sup>ے</sup> تس اورتدبرے کام لینے والے ہوتے ہوج اپٹُوائنس ایپ وادا کا صحیح نمونہ ہوتے ہیں لیکن عام طریراصل مرایت ایراتهی کی طرف سے اکثر لوگوں کی توجہ مبط جاتی اورتعسایہ ا ا کا بربیتی کی معنت اینا ا ترو کھاتی ہے کہ بے موجے سیجے باپ داداکے اعمال دا فعال کی ر من نقل اُ مّارے ہی کو کا فی سجھ لیا جا آہے۔ نرم ب میں تعلیداً باد کو ضروری قرار دینے کا لازمی نتیجہ یہ ہوتاہے کہ اصل برایت نامئہ آہی کی طرف سے توجہ بالکل ہے جا تی ہے اور عقائدوا عمال آباءكوبدايت نامدُ اتهي كاقايم مقام قرار د كيرا ورزمب كوآبائي زمب بناكر اصل مایت نامدا آبی کو بیکا راور غیر خروری جیز قرار دیدیا جا آے حالا نکه برایت نامر ا آبی میں ہرایک زماند۔ ہرایک حالت۔ ہرایک نسل۔ اور ہرایک شخص کے لئے سوچنے یورکے نے وربرایت وروشنی حاصل کرین کاسالان موتاب اوراسی سنهٔ ده برخص کیلئے رسراور غ*ص کے لیے حجب*ت ہوتا ہے چو ککہ وہ مجانب اسٹرنا زل ہوتا ہے اس لیئے اُسی میں یا عجا ا درائسی میں بیتوت مکن بھی ہے ۔کسی ا نسان کی تضبیعت میں بیر صفات ہرگز نہیں ہو سکتے ۔ ہدایت نامۂ انہی کی طرف سے بے اٹھاتی اور توریت کوچھوٹر کر بزرگان نبی اسرا کیل کی تقلید کا نتیجہ یہ ہواکہ بہو دی گمراہ ہوئے اور توریت ہیں تحربیت و تبدیل مکن ہوئی ۔ اسی تعلیہ اورآ بادیریتی کانتیجه تعاکه عیسا بُور کوقابل صحکه اعمال دعقایمِس مثلا بونایژا اورانجیسل کو میسائیوں کی کم الفاتی نے ترمیم و تندیج کی مجری سے ذریح موسنے دیا۔ دیداگر مندوستان

والور کے لئے اہمی ہدایت نامے تھے تواس ہا، پرستی اور پر کھا پوجائے اُن کو بھی علیٰ حالہ نتھوڑا۔ گرتم بھواگر ادئی برق تقع اور بریمنوں کے اسبداد کا خالمہ کرے اور مندوشان کی خلوب قوموں کو آزادی ولانے کیلئے خدائے تعالی کی طرف سے مامور موسے تھے تو اُس کے نبعین کوبھی اسی تعلیدجا مدنے گوتم بُرھ کی اصل تعلیما ت کے بُخاط ہے نے پر آمادہ کیا اور تو حیدِ اتبی کوئت برستی سے تبدیل کرکے خیوڑا۔ زندوا و تا ادر دساتیرا گرننزل من الشر صحائف تھے تورہ بھی اسی تعلیم جا ماور آ باء پرسی کے استحوں مجرور و مذاوح ہوئے ۔ اس تعلیم جا درا کا بریرستی ہی ہے مسلمانوں کورسواا ور ذلیل وخوار نیا رکھا ہے۔ چوتھی صدی بجری ہے ملان عام طرری تعلید کی دکدل میں میسنتے چلے گئے . بہانتک کداب اس اکا برستی ہی کی لعنت اورخدا برستی کا دحویٰ کر نیوا ہے اکا بر برستوں ہی کی تخوست کا نتیجہ ہے کہ اسلام کے چٹمۂ ُصافی کو گدلا کرنے کیلئے مہت سے ہوا پرستو س کوفتنہ پر دازی کے مواقع میستر آ 'گئے لیکن جونکہ کا ل وکمل برایت نامرًا آہی (قرآن مجید) محفوظ اور تحریف و تبدیل سے پاکسمومولا موجوب اورميشرميكا يخنُّ فَزَّلْنَا النِّكُمْ وَإِنَّا لَهُ كُمَّا فِطُونَ ٥ والجر-١) لهذا اس مایت نائدا تھی مینی خانم الکتب کی طرف متوجر ہوسے اوراسیس فزروتد برکرسے کی مہولت ہمدادقات مسرہے۔ سی ملائوں کے لئے مایوسی اور سپت ہمنی کاکوئی موقع نہیں۔ خلاصُه كلام يكم تعلييس انسان أسى وقت فائده أشخامكذا ورجامد انسانيت يل مكما ہے کہ کتاب اللہ بعقل تحقیق اور توت علی کو معطل و بریکا رمحن بنا و سے اور نقل راعق باید کی صرب امثش کوفرا موش نہ کریے نیفلیدجا مرکی نسبت مولوئی رومی <sub>اینی</sub> تموٰ ی میں فر<u>اتے ہ</u>ر کم گرچ عقلت موئے بالا می برو مربغ تقلیدت بربتی می چرو تغلیرها دینے وُنیا کے کمی ملک اورکسی قوم کو نقصان ہو نچائے بغیر ہنیں چھوڑا بولیج بری ئارە پىتى بىماھرىيىتى -ئېتە برستى- ياد شاە يرستى - شامىرىيىتى - سب كى ئىباد ياد يان مېت ا ورَ قليماتِ البّية كي طرف سے خفلت وہے پروائي اختیا ركرسے پر بواسلے كرنوع انساكی

اوی ایساز اندنہیں گزراکہ تعلمات البیدائس کی ہوایت کیلئے ادبان برحق کے وربعہ آئی ہوئی موجود نہوں۔ یہ تمام من دون امٹر پستش سلسلۂ نبوت درسالت سے زیادہ پورانی نس ہوسکتیں تعلیماتِ البّیہ کی طرف سی غفلت وہے پروائی اختیا رکینے کا سبب تقلیہ ا باءا درمراسم بیستی کے سوا دوسراہنیں ہوسکتا۔ ہندوستان واپران کے لوگوں میں مراہم برسنی و آباء برستی اس قدر زیاده رجی جو فی اورخمیرس لی جو فی نظرآتی ہے کہ دوسرے مالك بيراس كى نىفيرتلاش نبير كيجا سكتى يەبھى دلىل اَس بات كى ہے كەان ئىنكول مير تعليداورا ستبداد كى كارفرا في ما دېرومتوالى ومنسل جارى رسى بهي تركها پوجا اورتعليد جا م بی کا کرشمہ ہے کہ مندوسان کی آرمی قوم نے نرمب کو بھی قوم دنسل ہی تک محدود رکھ کر غیرنسلوں کے لئے لینے ندہب کا دروا زاسختی سے بند کیا بیٹیوں اورمنعٹوں کو نسلوں اور خاندانوں کے ساتھ مخصوص کریمے حکومت وسلطنت کو بھی ایک موروتی چیز بنا دیا حالا تکہ سلطنت وحكومت مصا رمح عامدا ورجاحت انساني كى متحده اغراض سے تعلق ركھنے والى چیزے اس کورانت اورنس سے کیا تعلق۔ گرا ندھی تعلیداور آباد پرستی نے جس طمسرت حصول معاش کے فطرتا آ زاد واختیاری افعال کا کو بھی خاندانوں اور نسلوں کے ساتھ محدود وثنق كركے بيشة كامنوم توم كے منہوم سے مبدّل اور بينے كوغا زانى و نسلى مكيت بناويا اسى طرح حكومت وللطنت كونعي خانداني ملكيت قرار ديديا- اسسعه زياده غيرفطري-اس يح زیاره خلات انسانیت-اوراس سے زیادہ میہورہ وزامعتول بات اور کیا ہوسکتی تھی جر يركها إجايا المات برسى في كافي ادرآبا ربسول في اس كوند مي جامريها يا. كو في بمى اتنى مذمب ليها نهيس موسكةا كدميثول حرفتول اورحكومتون كوخا نداني اورنسلي جيزيرب قرار دے۔ غرض کسی ملک در کمی قوم کی ترقی جب کہی اُٹکی اس اندھی تعلیدی کی بداویاً اوراس تعليم مبي ف انسان كودليل ورسوا سايا-

تقليدجا مركح تقويت بإسئ اورانان كى عقل وبصيرت كم مفلوج موسئ كاايك

ضوصى سبب يرسمي ب كرجذبه محبت كانهايت غلط استعال كيالكيا- انسان كر ولي حبكي مجت وعظمت جاگزیں ہوتی ہے وہ اُسکی اطاعت مبی کرآہے اورائس یر حیب ونقص کا اس می سلیم ا نس جا با سارید ایک فطری تعاصل مید قوم والک می میل گزرے بوٹ ہوگوں اور اپنے باب دادوں اوراً تا دو کی محبت وعلمت انسان کے ول میں صرور موجود ہوتی ہے جب اِن بزرگوں کے کئے ہوئے کاموں اورائی بتائی ہوئی باق سے خلات دوسرے نئے کام اور دوسری نئی باتیں زیادہ منیداور زیادہ اتھی تا بت ہونے لگتی ہیں توکوناہ فهم انان يحسوس كرم للمائ كرميرك بزرگول كي ملطي ابت بوجال سے أنكي ميزتي ہر گی ابذارہ اس نی حقیقت اور نی صرافت سے اکار کرتاہے۔ حالا کدین خیال ہی سرامہ حاقت دادانی پرمبی ہے کہ کوئی انسان ایسابھی ہوسکتا ہے کہ اُس سے خلطی سرزد نہرسکے ادراس كاعلم اليا وسيع موسكتاب كدائيرا وراضاف مكن شمود انسان يونكد خدا نهيس ب لمذا رہ غلطیوں بجرر اور اور نفائص سے پاک نہیں ہوسکا جب کہ ہمارے بزرگ نی بھی نہیں تھے اور صابھی نہیں تھے تو بھرائ کے علم کامی دورتا بت ہوجا نا اورا کی کی غلطی کا اختا ہونا آئی اس بزرگی وعظمت میں جو ہمارے ول میں موجودہے ہرگز کوئی نفصان بیدا مہیں کرسکتا۔ لینے بزرگوں کی زندگی میں اُن کی خدمت کرنا۔ اُن کے مرمنے کے بعداً نکو حمبت وعزہے يا دُكِرًا ـ اُن كِيلِنْهُ دُعَامُينِ كُرِنَا اور بات بحاوراُن كي غلطيون كوغلطي نه مانيا بالكل دوميري بات بحجيبلي بات كے بالكل خلاف اور سرام مشفاد و اجائر ہے۔

اس تعلیدواسلات برستی نے بہت سے الایق لوگوں کو جرکسی یا دشاہ سے گھرہا۔ ہوئے تھے تخت سلطنت برجھا یا اوراس شاہیروا کا بربرستی ہی سے اُن کی رعایا کو بلا چون و جرام ظالم سہنے برجور کیا اور وادطلب وی برست لوگوں کو یا عنی و طاغی کا خطاب و لواکر عدل وانصاف کو برنام ورسواکیا۔ اس اندھی تھید کی سبسے زیادہ خطران کے ور سبسے زیادہ ہلاکت آخریں صورت وہ ہے جب کہ کسی قوم میں کھی کا نمازاں یا ضاص فعل کے

ندېي خلست. ندې يېنيواني - اورندې يا قىدا رواختيار محض نىل د خاندان كى ښاير ديديا مِائے اورائس خانا اِن یانسل کوخاندا نی استحقاق اواطفہ ونس کے تعلق کی بنابر خداا ور بندول کے درمیان وسلہ اور ذرایعہ گروا ناجائے جیسا کہ ہندؤ تمنیں برہمنوں کو یہ مرتب نرباً حاصل ہے جس قرم میں ایسامتبرک خاندان اورائیں پاک قوم موجو دموجاتی ہے اس قوم میں سے جنا کتی اور معاش کے لئے محزت و کوسٹسٹ کے کام میں لانے کی عادت كم اورآ رام طلبي زياده إوسے لكتي ب اوراسي متبرك نسل كے القول ندبب اورآ كين نبب كى خرابى وبربادى وقوع من آتى ب اورقومين خان جنى اورجالت كوترقى صاصل ہوجاتی ہے۔ اس زہبی متا زخا زان کو ہے محنت دوزی ملنے نگتی ہے اورمحنت وشفت بےءزتی کانتان بنجاتی ہے۔ یہ ندمہی خاندان اپنے آپ کوقانون سلطنت کی یا بندی سح بالاتربيطة كاخوا بال موتاب اوراس طرح نظام سلطنت مي خرابيال رونا موكر فعاوات بريا ہونے لکتے ہیں۔ بہی مذہبی خاندان اپنے آپ کوٹوگوں کے محاسبرا ورباز برس سے آزاداور اسينة آب كورمب كالك وكيكراهمال دعبادات ربي يسسب يهياكوا بى كراب یبی نتهبی شبزادول کاگروه جونکرسب سے زیادہ اپنے آپ کو ذی علم اور ذی عقل اور خدا تی طاقتون كالك قرار ديباب مبذاا سكوكوا رانبين بوتاكه كوفئ دومراجعي علم حاصل كريح بهذا ينودى علم كا اجاره دار بارمناجا بها اوردوسرول كوعلم وعقل سے محروم ركھكرا بالمقلد اورك چون دحرا أبع فران ركما چا ماسيد عوض نمهي بيتوائي والاست وقيادت كيليك نسلي و خاندا فی حور پرکسی خاندان کامتعین وخنق ہوجانا اُس قوم اوراُس مذہب کی بربادی کا سبے زیادہ توی سبب بنجا آہے۔

سلطنت وروراثت

میاست یا ملطنت یا حکومت سے معالیہ ہے کد کسی محدود فک میں رہنے و اسے انسان

اپنے رہنے ہینے اورصنعت و *دستگار*ئی یا تجارت یا کا شتکاری وغیرہ ذرا بع معاش میں *مقر*ف ہونے کی مہولت بہم میونجانے اور فاک میں امن وامان قایم رکھنے۔ دومسری قوموں اور وسرے ملکوں کی دستبردا درا ندرونی مرماشوں کی زیاد تیوں سے محفوظ موجانے اوراینی جا نوں اورا بنی فکیتوں۔جائدا دوں اورع توں کی خانخت کا سامان مہیا کرنے سے ایے متعق طور بررضامندی کے ساتھ کسی ایک با چندانتخاص کوایسا اضیا داو ایسا اقتدار مطاکر دیں کہ وہ نذورہ خرور توں کے پوراکرنے کی قابل جو کر الک کے تمام افراد کو مطمئن اور معنوف بناسکے۔ برشته زبایے میں یہ اختیار واقبدارکسی ایک ہی حص کو تفویص موتا تھا اورائس کو باوشاہ یارا جہ یا لمک یاسلطان کہتے تھے (آ جکل حمہوری سلطنت میں ایک یا وشاہ کی جگیر حوام کے شخب کردہ متعدوا شفاص کی ایک مخضر عاحت کو بھی اقتدار واضیار صاصل ہوتاہے) یا وشاہ کو ملک کی حفاظت کے لئے فوج - انعفال خصوبات کے لئے عدا لتوں اور کمزورا فراد کو طاقتور افرا و کی نیادتیوں سے بھانے کیلئے اوس اور محکمۂ احتماب کے قاہم کرنیکی صرورت بیش آتی ہے ارران سب كيلة روميدركار جومام - روپينكس إلكان كوريد دياعوام منطور كييتاي اوراس روبیہ کی فراہمی کیلئے محکمہ ال معی قایم کیاجا آہے اس طرح ایک نظام قایم موکرتام وارات كا ذمروارا نسراعلي يا وشاه بوتاب يمفيدوكاراً مقوانين عدل بنا أيا بنوا أا ورأن كو نا فذكرنا - ابلكارول ادرعاً ملول كے فرایعن كى نگرانى كرنا اور وام كيك زيادہ سے زيادہ مہلوت. زیارہ نیارہ راحت ہم میونجا آا ورائک میں زیارہ سے زیارہ اس وامان قایم کرایا و شاہ کے خوصی فرائض میں شاس ہے۔ باوشاہ ہی اس تمام انتظام کی رورج رواں اور دہی تمام ملک کا مركزى نقطه ادروبى سب سے بڑى طاقت سجعاجاً اوروبى تمام با تندگان ملك كے سامنے ومدواراور جرابره بوناب. ياوشاه اوراً سكتمام شابى محكوب اور لك كاس انتظام كانام لطفت مجمنا چاہئے ۔ یہ بہترین ونیوی سلطنت کا نصوریسے ۔ لیکن وٹیا میں عمواً ایسا ہواکہ یاوٹیا ہو استح ا قدّاروا خیّار ماصل ہونے اور خزانہ و فوج کے قبضے میں آجائے کے بعد تمام لک کواپنی جا گراد

ا درتهام لوگوں کوچورھا یا کہلاتے ہیں اپنا مملوک اور مکیت قرار و کیراپنے آپکو مالک ورتبرم کی جوابدی سے آزا و قرار وسے ایا وروام کو قبر دہرکے ساتھ اپنے ہرایاب جاو بجا حکم کی قبل بہ مجوركياا وربجائ خادم كم مخدوم بن كيا وربجائ اسطح كرعوام بإدشاه كواينا يابان ذكبان المدروم وافواه فادم مجعة وهاس عاس ورسف اورار في في مسيح في من ببتياراً دى فونوارشرس ورنام بادفابول نوكون سوليف المن سيد كلف وگوں سے بیلوں ادرگھوڑوں کی طرح اپنی کا ٹریاں کھجوائیں۔ زرا دراسی بات برخنا ہو کرلوگو نکی كهالس كليج الحالين يبعض من انسانوني كهال كے تسموں سے اپنی جار پائياں مُنوائيں غرض وہ وہ در درگیاں اور مردم آراریاں ان پاوشا ہوں سے خبور میں ائیں کہ جن کے شیغنے سے بدن َ رَبِّ نَظِيْرُورِيهِ وَاسْهِ بِهِ بِمُعِلِطِف مِهِ كَهُ كُو فِي مَكِ لِيهِ إِنْهِ بِسِ بِالِمِاسِكَةِ جِهَال ان إد شابِق نے انسانوں کے ساتھ چوپایوں سے بھی بر ترسلوک ندکیا ہو۔ غرض انسانوں کی بریجا ئی ہوئی كهيرمينه دياى نبى رى اورافسانوس كى قايم وتجويز كى بوئى دينوى لطنت انسان كيليَّ عمَّ الرب اذیت اور باعث تکایت ہی دہی جس کے ثوت میں ونیا کے ہرایک مک کی ارتخس میں کیجاسکتی ہی لیکن دینی ملطنت اورا آئی قانون کے اتحت قایم شدہ حکومت اس حیب بح يك اورانسان كيلي ميشه موجب راحت اورباعث فوز وفلاح ربي اسكا نبوت بهي اربح غلهب اورتابریخ عالم سے دستیاب ہوسکتاہے۔ دینی سلطنت میں بھی امام یا امیر باخلیفہ کو جے الک اسلطان یا با وشاہ کماجا سکتاہے اس طرح اضیار واقتدار وقوت حاص ہوتی ہے جسے دنیوی سلطنت میں میکن اصولی قوانین انسا لوں *کے جو*ڑہ نہیں ہوتے بلکہ خدا متعالم ط کے ارشا دفرمورہ ہوتے ہی اور شیف اسلطان اس اہمی جموعة قوا نین کا صرف افذ فرانے والا ہو اہے۔ائس اہتی مجموعۂ قوانین میں خروائس خلیفہ یا پاوشاہ کے لئے بھی پا بندیاں اور ہدایات موجور بوتی میں اوروہ اسنے اختیارے کچونہیں کرسکا. ندوہ کسی بڑلم کرسکا ہے ندلینے حق سو ر تی برا برزیاده منافع حاص کرسکتاہے۔ نہ عام وگوںسے بڑھکرا بنی نوفیرتو فلیم کرا سکتا ہے

ائس کی حالت ایک خادمِ غلق کی ہوتی ہے اور حبانی راحث و آسایش کے اعتبار سے وہ دوس مقابلے میں بہت گھاٹے اور نقصان کی حالت میں اور زیادہ مشکلات برواشت کرنیوالا ہو تاہے ديني سلطنت كانفام اورقا نون رعايا كے حقوق كوغصب اونے سے محفوظ ركھاہے اور حب خليف ا مام قانون اہمی کی خلاف ورزی کرے رعایا ایس کومعزول کیکے فوراً دومبرے مناسب غف كوا پناخليفه ياها كمنتخب كرسكتي ب خصوصى شرط خلافت او مخصوص شرط حكومت بيهوتي ب كداتى بوايت نامركى بابندى كيائ - الركوفي مليعد بالام ياميروايت أمراتى كي ضلات ورزی کے اوراین نفسانست کے تعاصے سے وہ راہ وروش اختیار کرنے لگے جو دنوی سلطنت کے سلاطین عوا اپنی نسا نیت کوکام می لاکراختیار کریتے میں توعوام کافرض ہے کدوہ اس کے خلاف اٹادہ ہوکا س کے شرکوشائیں اوراش کی طاقت کو بوعوام ہی کی فرا بم كرده بوتى ہے اس سے چين سي كويا اصل طاقت برايت المراتبي بح- بدايت المراتبي کے ذرائی ضلیف یا امیر فرما نروارہ مکتب اور وام محبی ہدایت نا مندا آبی کے ورائی خلط کار خلیف کے خلاف خروج کرسکتے ہیں بیکن بیاسی وقت مکن ہے کہ ہدایت نا مُدا ہی کی اصرحیثیت باقی ورندمب کی پابندی ممدگر ہو اگروام فرمب کے پابند نہیں ہی اور برایت نامر التی کو تھوں بنے ہیں بیٹت ڈالدیا ہے تو وہ اُپنے غلط کا را مام کو بھی معزو ل نہیں کرسکیں گے اور س حالت ين عوام اورا مام دونول كنهكار موسطّے اورا بنى اپنى خطاؤل كے بدترائج بروت ارس ك - أيُّها الناس قد وليت عليكم ولست بخيركم فان احسنت فأعينوني وإن اساءت فقومو بي الصدق أمانة وإلكن بخب والضعيمت فككدقوى عندى حتى اخذاله حته والقوى ضعيف عندى حتى اخذمنه الحق ان شاء الله تعالى .. اطعت الله ويهسوله فاذا عصيت الله ويهسوله فلاطاعة لي علسيكم واے لوگو! میں تہارا سر برست مقرد کیا گیا ہوں اور تہسے بہتر نہیں ہوں اگر میں بھلا فی کرو

قیمری مدوکرواوراگریس برائی کروں توجھے منبہ کرد۔صدق امانت ہے ادر کذب خیات ہے تم میں سے جو ضعیت ہے میرے نزدیات توی ہے جبتک اس کائی ند دوا دوں اور قری ضعیت ہے جب تاک تس سے کر ورکائی شدے لوں انتاء المطحر تعالیٰ .......... ...... میری اطاعت کروائس وقت تک جب تاک کیس اسٹراور رمول کی اطاعت کرتا ہوں اگر میں امٹراور رمتول کی نا فرانی کروں تو میری اطاعت تم بروا جب نہیں ) واز خطبۂ صدیق اکسیٹر )

اب باسانی بدات مجدمی آسکتی ہے که انسانوں کی مجزه ومرتب کرده رنیوی سلطنت ہویا ہدایت امرًا ہی کے اتحت قایم نندہ دینی سلطنت ہو ہرددحانت میں حکومت اور اختیارواقد ارعوام کی ایک امانت ہوتی ہے جو یاد شاہ یا ضلیفہ کوسیرد کیجاتی ہے اسرکا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی تنحص خاندان اور رثتہ داری کی بناء پر یا د ثناہ یا خلیفہ یا سلطان بنینے کامنتی ہوسکتاہے اگرا لیہا ہوتو ما نیا پڑ کیا کہ خدائے تعالمے سے نوج انسان کو ایک جنس اورایک آوم سے پیوانہیں کیا ملکہ انسان کی دوالگ الگنجین بیدائی ہیں ایک نوع كوچوخصوص قويى عطاكئة بين دوسرى كووه قويى پيدايتى طور يرعطا نهيں كئے - إيك نوع ایسی ہے کددہ حکومت و فرما نروائی کے لئے پیدا کی گئی ہے اور دوسری محکو می و فرانیذیری کیلئے . اگرابیا ہوا تو ابتدائے آفرینش سے ایک ہی نسل فرانروا ہوتی مِلی آتی ادرائس مين فرما نروائي كے امتيازي نشأ أت وعلامات بيدايشي طور برموج و بوت ليكن شابره ا درّا ریخ اس کی تغلیط کرتے اور کوئی تنخص ایک منٹ کیلئے بھی اس کوتسلیم نہیں کرتا۔ ہر ایک قرم- ہرایک نسل - اور سرایک خاندان میں لیسے اشنحاص پیدا ہوئے جھنوں نے اجھی ادرمری حکومتیں کیں اور ہرایک خاندان میں پیدا ہوسکتے ہیں۔

حکومت و پاوشا بهت اکتبابی قابلیتوں سے تعلق رکھتی ہے اور سے ایک اختیاری و ارادی عمل ہے اضطرار می میں نہیں ہے بدا قابلیت کے اعتبار سے لطفت وجوسکے کسینس اورکسی خاندان سے خصوص وخنص نہیں کیا جا سکتا ادرایک ہی نسل یا ایک ہی خاندان کے انسخاص کو یا وشاہ بینئے کا اہل قرار نہیں دیا خاسکتا۔

اب ريا استحقاق اورهكيت ادروراثت كامعا لمدكه سلطان ياضليعذ بنيأ آياكو كي قبهتي چزے ؟ ادراگرقیمتی چزہے توکسی کی ملکیت بن سکتی ہے یا ہنیں ؟ اسکاجواب بیہ ج ر دینی سلطنت ہویا وُنیوی سلطنت رولوں کی صل حقیقت سوائے اس کے اور کھیے نهیں کدانسا نوں کے فیابین تعلقات میں جو مرنیت کی بنا پر میدا ہوتے ہیں مہولت و آمانی اورتمام انبانوں کے راحت واطیبان کاسامان پیدا ہوج سب کا مشتر کداور اجماعی مقصدہے۔ اس مقصد کے صاصل کرنم کے لئے ایک ادارہ وانتظام قاہم موکر اُس کی گرانی و دُمه داری کسی موزوں اور مناست خفس کوسپر د کمچانی ہے یہ گرانی و ذمه داری ندکسی شخص کاحق ہوسکتاہے ندکسی کی ملکیت بلکیت اگر ہوسکتی ہے تو اتضیر لوگونکی جوحد و دسلطنت میں رہتے اور رعایا کہلاتے ہیں۔ چتخص نگراں اور ذمہ دار رباوشاه یاخلیف بنایا گیاہے اس کوامین ہی کہاجا سکتاہے۔ امین اگرامانت کواپنی طلبت بلا يوه وه أن اوريوريا و أكو كها حائے كاكسي بيترخطاب كا توه مركز متى نبوكا - ظاهر المك كد فليف يا سلطان الرابانت اورايني دمرواري كور فطر ركمتا موا وانت اوراحتیا ط کے مات کام کرے تو حکومت وسلمنت اس کی و نیوی ادرجهانی لذت وراحت مي كوئي اضافه نهي كرسكتي منذاوه اس امانت وذ مدداري كو ١ يني زات اوراینے خاندان کیلئے نہ کوئی منیدا ور خروری چیز سمجد سکتاہے نہ اس سے اپنی کوئی دنیوی غرض وابت که کرسکتاہے اُس سے اگر بیاما نت سے بی جائے اور نسی دوسرے کومیر دکردی جائے توائس کوکوئی ملال نہیں ہوسکتا بلکہ وُ نیوی اعتبارسے توشایدوہ خوش ہی ہوگا۔ ہاں! اگروہ خیانت کا مزکئب بجاورانی ذات ا در لینے خایدان کیلئے اس خلافت وحکومت کے ذریعہ ناجائز منافع حاصل کرتاہے تو

حروراں بات کی کوشش کر گیا کہ یہ امانت اُسی کے اِس ادراُسی کے خاندان میں سے مبیاکہ ونيامي أنجل غاصبيه متوليان اوفات اورنا بالنول كي جائدا دكے خاتئن تنظين كوممو يا ديكھتے مِن وَخْصَ طَيقَهُ يَا إِدْ تُنَاهِ مِنْ تَعَ كُولِيْ وَنِيوى أَعْرَاضَ وَتَعَاصِدُ مِنَ الْمِيابِ مِوْ أَ اور احتُ لذَّتِ جهانی کے حصول کا ذریعہ سجساہے وہ تعیناً ا مانت میں خیانت کرنا جاہماً اور ہرگز اس قابل نہیں <sub>؟</sub> لدائس كوخليعة ياسلطان بناياجائ اورجتنص خلافت باسلطنت كوابني ملكيت سمجصكرايني اولا دکو اپنے بعداس مکیت کا دارٹ اور حدار قرار دیتاہے اُس کے غاصب وخائن ہونے یں کوئی کلام بی نہیں ہوسکتا اورائس کاحقیقت سلطنت اور فرائض خلافت سے ا آ نیا ہونا کھی تابت اورائس کو ہرگز اس قابل نہیں سجھا حاسکتا کہ امانت حکومت اُسکے بیرد کھائے دیکن ذہب ی طرف سے غفلت و ب بروائی اختیار کرنے کا نتیجہ ہے کہ عام طور پروٹیا میں حقوق انسانیت کے غاصبول ادر داكوول سے حکومت وسلطنت کواپنی ملکیت اور مملو کہ چیز بنا کولینے خاندالو نکو خاہی خاندان قرار دیا اور فریع انسان سے اپنی اس ذلت کو گواراکیا۔ یہ سیج ہے کہ ایک ا میں وعا دل وفرض نما س یا وشاہ کا بیٹا اپنے با پ کے زیادہ قریب رہنے کی وجہسے اس پر ملطنت اورمهات خلافت مح متعلق زیاده تجربه حاصل کرمکنا اوراس قابل مومکنا ہے کہ اب كے بعدائسى كوخلافت ولطنت كيلئے ننخب كياجائے ليكن بلطنت اس كودرانما اور بطور اِپ کی مملوکہ شے ہونے کے ہرگز نہیں ہو بنج سکتی کیونکہ وہ اُس کی یا اُسکے باپ کی لیت بن بی نبیر سکتی - اس سے بھی زبارہ قابل اوراش سے بھی زیادہ تجربہ کا راوراسے بھی زیادہ ا مورسلطنت کوشن وخوبی سے انجام دینے والا کوئی دو سرا تنخص موسکتاہیے اوراگرالیا حشر ب تواسمي دوسرت تفص كو يا وتنا بهت يا خلافت كے لئے متنحب ہو ماجاسيئے مذسا بقد ما ول بادشاہ کے بیٹے کو۔

سلفت وحکومت کومورو فی اورورا نتی چیز بناوینے کی طون حرکت کا نتیج ہے کدا میر ایسے استول اورنزگ اضافیت وگوں کو باوشاہ اور فرا نروابینے کا موقع ملکیا جکوج یا سئے بھی

ا بنی جاعت میں شرکی کرتے ہوئے شرائیں اور ہرگز اُن کے سامنے گرون ندٹھکا ئیں لیکن خدالہ روز جراع غافل انسانو سن أكو تخت يرجعا يا دروات كرساته أككر سامن ايناسرهكا ا-سلطنت اورحکومت کومورو ٹی چیز قرار دینا عالم انسانیت کورمواکرنا بظام دہے انصافی کو و بی کها . عدل وا نصاب کوعیب قرار دینا . مبها وات - اخوت - اوروحدمتِ انسا فی کا اکارکرنا . تقل والمانيت كے خلاف بغاوت كا عَلَم طِندكر أا ور نضائيت وظالما نہ تو وغرضى كوعل صالح

نركورة بالاتام بيان سے يرمشبه بيدا موسكتا ہے كه طلافت وباو شامت كو فئ الجھ جزنبير ادرکسی انسان کایاد نتاه یا میرد فرمانروا مجاناخوبی کی بات نهیں ہو۔ پیخد شدسراسر بے معنی اور بحقیقت ، کی خلافت و با و شامت کی امانت تولیسے ہی خص کومپروکیجاسکتی ہی جوتمام انساوٹیس سب زياره اخلاق حسنه كاوازت اورسب اعلى قالميتون كالمالك اورسب برصكرام الرمنين على خلق التُربوبين كمي تخص كا فمرا مزوا في كيك نمتخب موجانا دليل البات كي بوكه وه رسب بهتر انسان اورسيب زياده نسريف آدى بي بس ظاہرہے كەجىتىخص سلطان ياخلىغەنىتخب ہوحبائے اُسكاا اس انتخاب اوراینے اندراس صلاحیت کی موجود گیہے مسرور ہونا اوراسکو خدائے تبالے کی ا يَا عِلْيُمَ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِي مِنْ اللَّهُ مِي مِنْ

وَلَقَنْ كُتُبُنَا فِي الزَّ بُوُمِ إِنْ كَبِّنِ إِم الْمِدْرِينِ بِدُونِعِينَ كَا بِدِيهِ ابْ لَكُم فِي بِي كم بَارَ الذِّكْرِياً نَا أَلُا بَهِنَ يَرِيثُهُا عِبَادِي لَى الله اور ملاحيت والع بندے زمين كي ملطنت کے وارث ہونگے۔

وَعَدَا اللهُ الَّذِي يُنَ أَصَوُ المِنْكُو أَنهُم ي ع جولاك ابان لائ ادرنيك عل يمي كرتم بر ائن سے خدا کا وعدہ ہے کہ اگن کو طک کی خلافت ضرد جا اُن سے پہلے ہوگزرے ہیں۔

الصَّايِحُونَ ٥ دالانباء،،) وَعَهُوُ الصَّلِحُنْتِ لَيسَتَعَثَّلْفَتْ هُمْ مِنْ قَبْ لِهِمْ ص والورد 4) بتعرة

وبر کی فصلوں میں ہو کچھ میان ہو چکا ہے وہ ابتدائے آفرینش سے نسل انسانی کے آغال افعال ادرتغيرات وانقلابات كے تتعلق مؤروغوص ا درگزرے ہوئے تاریخی حالات كاصحيح تصور کرنے اور عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے لیئے کا فی سامان اور اپنے مستقبل کوسنوالیے نے ورث معارینے کیلئے انسان کوآ مادہ ومستعد مبانے کا دمیلہ ہوسکتاہے اوران مذکورہ مطالب کو ذہن میں سکتے ہوئے ہم کسی ملک کی مل اون کا اعطالد کرنے میں بہت کچھ فوائد صاصل ارسکتے ہیں۔ اوپر کی قربی چند فصلوں میں بعض اُن باقوں کو واضح طور بربیان کیا گیا ہے جفوں سنے انسان کوخاص طور ہرزیا وہ سے زیارہ نفع یا نقصان ہونجایا ہے اورجن کی طرف سے انسان کو بہت جو کس رہنے کی صرورت ہے جو اِتیں ہم سے بہلوں کی ہاکت کا موجب اُل وہ ہماری بلاکت کا باحث بھی ہوسکتی ہیں اور جن شاہرا ہوں پرجل کر سارے بزرگوں کو کامیا بی ہ كامرانى حاصل بوئي أنحنيس شابرابول برگامزن بوكريم مبى ترقى حاصل كرسكتے بيں-ابتك جو کیے اکساجا چکاہے اُس میں بیٹان بات فائین کرام نے محسوس کی ہوگی کہ جا بجا قرآن مجید لی آیات درج کی گئی ہیں جس سے کم از کم اس قدر توضرور ہی اندازہ ہوگیا ہو گالقرآن مجید ایسی کتاب ہے جوانسان کی صلاح وفلاح کے متعلق اپنے اندرایسی برایات ادرایت حلیات ر کھتی ہے جن کی طرف سے کم النفاتی اور ب توجی اختیار نہیں کی جاسکتی ۔ قرآن مجید کی لوئی اصولی تعلیم ایسی نہیں جز بردستی قبول کرائی جائے بلکداس کے ساتھ ایسے ولائل بھی مرجود میں جوفطرت افنانی کے لئے موجب تسکین ہیں۔ بریمی بتایاجا چکاہے کدمودوز مانے ادر محدود ومخصوص اقرام کے مع جو برایت نامے و نیامی خدائے تعالی کا طرف سے ناز ل ہوئے وہ بیشاور ہرز النے کے لئے کاراً ماور وجب ہدایت ہیں ہو سکتے تھے۔ یا نی ہم نْظَامِ مَدَّنْ-نْظَامِ لَلْعُنْتْ- نْظَامِ اصْلَاتْ- اورنْظَامِ مَنَا شَرِتْ كِمُسْعِلْقِ اوْام دَمَالكُ كَ

ا مٰن جو گزشته زیانے میں رائج تھے مطالعہ کرھکے میں جن میں سے کوئی بھی ایسا ہمیں حبکو اوربے عیب کما جاسکے اور کسی میں مجی سوصلاحیت بنیں کہ وہ اس زمانے یا آگندہ انے میں جب کما نسان برابر بوجو وات کے داز پائے سرب تہ معلوم کرنے اور نبخ شعے علوم وفنون کے اختراع وا بجاویس معروف ومنمک رمیگارمبری کرسکے لیکن قرآن مجید و ٹی جانسیا صولی بات نہیں تبا آبوعلوم حدیدہ کے مقابل آکرڈٹ جائے اور غیر مفید إغرض ورى تابت موجل في ذكو في السي ات تعليم فرا الب حب كو قطرت السافي قول كرف في اكاركيب حب معي علوم خديده اوراصول قرآني يس اختلات موالوعلوم جديده بى كى عَلِمَى تَا بت مِوئى اورقر آنى تعليم قابل ترميم نابت نه بوسكى يجعلواس وقت صرف یه با نا درجا امقصود ب كرفرآن مجد سى خدائ تاك كا دوكاس وممل اور ا قابل ترمیم و تنسیخ آخری مایت نامه بے جونس انسانی کوائس کے معراج کمال تک بهو نجا سكنا ورآ تخفرت محدملي الشرعليدوسلم بي ده با دئي برق اورد مبركا ل بي وتمام عالم النانيت كى بدايت ورمبرى كے لئے سبوٹ موسئے اور عدائے تعالى كاكاس بدايت نامردنيامي لاسئے-آ يے كى ايك توميا ايك ملك كوخاطب نبيس كيا بلك تمام عالم نانیت کونماطب فرماکر تومیت وطنیت کے امّیا زات کوٹمایا اور تمام اولادِ آ وم کو ایک خاندان اور سرانسان کو دوسرے انسان کا بھائی قرار دیگیرا در معبودان باطسل کی پرسٹش سے ردک کر نوع انسان کو ایک خدا کا پرسٹار بیننے کی ہوائیت کی۔ ابتداؤہ فولَ ميس بدبات أبت بويكي سے كه تام عالم انسانيت كيك جوايك مدايت المراتيكا وكال اورنافا بن سيخ مرايت نامروك-اب دعوى بدكياها ناب كدوه كال مايت نامد آجيكا اوراش کائل ہدایت اے کا مام قرآن مجدوفرقان حمیدہے۔اس دعوے کے نوت میں تا) بدايت نامول كالصلى حالت ميس موجود شهونا اور قرآن مجيد كابرتسم كي ترميم وتبديل وتحرليت مِعْ مَوْغَ مِوْنَا ورَحُنُ فَزَّ لَنَا الِنْ كُمَّ وَإِنَّا لَهُ كَعَا فِطُونَ ۖ كَاصْحِحْ أَبْتِ مِوْنَا ورآ مُنْهُ

کے لئے بھی تحریف کا ممکن نہ ہونا بہت کا فی اور فروست ولیل ہے کیکن کا ہم ضرورت اسس
ا جا کی بھی ہے کچی طوح تدن واخلاق وریا ست کے متعلقہ گر فتہ زالے نے کے اپنی نظامات
بھور نورڈ اس کتاب ہیں پیٹر کئے جا چکے ہیں اسلام کے اضافی و تد فی دریاستی قوانین کا نورڈ
بھی صرور پیٹر ہونا چا ہے تا کہ ایک منصف مزاج رہے تھا جہ چھلے کہ اسلامی آوانین کا منورڈ
بھی کہ دوہ سابقہ قوانین اوراسلامی قوانین کا مقابلہ کرسکے اور و یکھے کہ اسلامی آوانین بی اسی موجائے اور اسلامی قوانین نا قابل اعتراض
ایس موجائے میں قوانین اور اسلامی توانین کا مقابلہ کرسکے اور اسلامی قوانین نا قابل اعتراض
فرار دسے سکیں ۔ اگراس طرف ہو اطیمان صاصل ہوجائے اور اسلامی قوانین نا قابل اعتراض
فرار دسے سکیں ۔ اگراس طرف ہو اطیمان صاصل ہوجائے اور اسلامی قوانین نا قابل اعتراض
فرار نوانین نا قابل ایس کا فیج ہوگر
ساور جدانا اسی اثر کو چوگر ختہ نصول میں آیا جہ
فرار فی کے حکم مطالحہ کرنے ہے بیدا ہو چکا ہوؤ ہی نا پر محفوظ رکھکر اب ایک شخصول کرتھا با

قرآن جیداس دنیوی زندگی کے سامانوں اوروئیوی ترقیات کو متابع قلیل قرار دیرانسان کی اصل کامیابی اورخیفی مقصدوری کامقام دمیدان به وُنیا اوروُنیوی زندگی بنیس ملکه وارآخرت ادر اخردي دندگي با ابعي اصل الاصول انسان کي اس ونيوي دندگي کويمي زياده خوننگواراورزیاده راحت رسال بنا سکتاہے اور یہی عقیدہ انسان کے بئے وسیع را وعمسل پیش کرتا اورانسان کے تمام اخلاقِ فاضلہ کا مورث وموجدا ورانسان کی اصل اورجیم فطرت کے عین موافق ومطابق ہے۔ دوسری المامی وآسانی کنابوں اورسا بقد البی شریعتوں ہی ی بتعلیم کم دمش موجود مصلیکن اگن می محف بدایت اور حکم اورا تاره کی حیثیت سے اور نہایت مجل طور پرنڈ کوریسے لیکن قرآن مجید سنے اس کے متعلق ولائل و ہراہیں ٹری کٹرے کے ساته بيان فراكر جست كوكال طور برابراكيا اورعتيده كوعلم واحساس ويقين كامرتبد وكم مث كيابخ جرمنيدا ورصيع تعليات وبدايات يهلح بدايت نامو من حابجا نظرة في من قرآن مجيسة اك سيك لية مكت اورانما في فطرت كيلية تكين خبل ولائل مِيّا فراكركمي عكم كوزردى منوا أبني عا إا درا يك اليكال بدايت المص كوج عالم انسانيت ك يخ قيامت كمك وستورالعل بين والامواميابي مواجي حاسية تعا- اسجكه بوراقرآن مجيد تونفل منيس كيا جاسكناً. اورا دېرېمي جا بجا آياتِ قرآ نيه نقل چوچي جي اېدا انټنا ئي اخقار کو مد نظر د ڪھتے ہوئے تعليات قرأ في كايك ناقص وناتام خاكد بطورا شارات ادربطرين الموذج بيش كياجانا ے. قرا ن مجد رحس قدر فورو تد ترکیا جاتا ہے اُسی قدر اُس میں سے حقایق و موار ف كے جنتے اُسلتے ہوئے نظراتے ہيں۔ مي سے اس دقت بنايت عبات اور محض سرمرى نظرے اپنی ایچیزا ستعداد کی موافق چند آیات ویل میں درج کرنیکے نئوانتخاب کر لی ہے۔ ساغرکثان بزمش یارب چین باننز سس کزنیم قطره حبامش ازخویشتن ر او دم قرآن مجية وابني سبب كيا كتاب حرآن مجيد نمرت أتحفرت محملي النه طيروا لم الم برنزول وحي اوراي كتاب الشروك كالدعى بلكدو مرس انبياء سابقين كى

إِنَّا اوْحَيْنَا الدِّكَ كَمَا اوْحَيْنَا الصورول الممين تم يراس طرح وي بيي شرار الى نُوْجٍ وَّ النِّنْيِّيْنَ مِنْ كَجِيْهِ وَ أَوْ لِوْحَ بِراورانُ انْباء برجونُرُح كَ بعد مِ ئُ اورمِ طِح حَيْنَا إلى إثرا هِنْهَ والمُنْعِيْلَ فَيْتَكُنَّ مِهِ الرائم اواسمين اوراسي ادريقوب اوراواا وَيَعْفُونِ وَأَلَمَا شَبَا لِهِ وَيعِنْ وَ يعرَبُ اورعِينَى اورايتِ اويانُ اورادُنَ أَمْلِنَ كُموت اَ يُؤُدِبَ وَنُوْ نُسُّ وَهَا مُثِّنَ وَسُلِيمُنَ ۗ أَسِجِ مَعَى اور بِهِ وَادُّ وَكُورُ لِورَوى مَعَى اور بم كمتنى بغيرَ وَانْتَيْنَا وَاوْدَزَوْرُمُ وَرُهُ ولا قَنْ إَبِعِ عِلَى مِعْمَال بم تم عبان كريج بي ادركن قَمَصْنَا هُمُ عَلَيْكُ مِنْ فَبُلُ وَرُهُ اللهِ إِي بِغِيرا وربي جن كامال بعض تع بان بنير كما اور لَّهُ نَفْصُهُ هُمْ عَلَيْكَ وَكُلَّمَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه مُوسىٰ مُكْلِيمًا مُسُرًا مُتَبَيِّرِينَ وَ وَنْجِرى وَمِيكِ اوربِونَ وَعَلِي عَلَى عَدْرا فِيكِ مُنْنِ بِرِينَ يِشَلَّا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَاللَّهِ لِيْعِ ٱلدينيدوں كے آنے كے بدلوگوں كومُندا كى حُجَّةٌ مُندُنًا الرُّسُلُ وَكَانَ اللهُ ﴿ جَالِمِي مَن مِن كَانِ مَع إِنّى ندرتِ اورالتّرسِيرِ

الَّذِن يُ بَيْنَ يَدَ يُهِ والانفام-١١) اوالي بواوراكلي كتابول كي تعديق كرتى بيد

وَانْزَلْنَا إِلَيْكَ أَلِكَنَابَ بِالْحَقِيَّ مُصَيِّقًا إدرهم في تجديدي سات كاب ألاى بع لِدّا بَيْنَ يَدُهُ يُهِمِنَ اللَّيْمَابِ وَمُعَيِّفِهُنّا عَلَيْكُ اللَّهِ مِلَى كَمَا لِوسَ كَي معدق مه اوران كي محافظ بعي رح مَاكَانَ حَدِيثُ يُعْلَقُ فَي وَلَاكِنَ تَصْدِيقُ إِيدَ مَرَان وَي باول الله بين بي بلداس مربي الَّذِي مَيْنَ يَدَا يُهِ وَلَقَصِيلَ كُلُّ شَكًّا كُاللهِ فَي لقديق اوربرشْ كي تفيل بعدادر أن وَّهُنَّ ى قَبِّ حَمَنةً لِعَوْمِ لِيُنْمِثُونَ لِوَكُولِ كَ النَّحِ اللهِ السَّابِي السَّارِ المِن ادر

رى كامصدق عي إدر محافظ عي-

عَنْ يَرْأَخْلَيْمًا ٥ (الناءُ٣٦) \* أَعْلَمِهِ أَعْلَمُهِ الرَّكُمُت واللهب -وَهُنْ آ كِتَاجُنَا أَزُلْدَا لَا مُعَلِّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الل

ويوسعت-١٢)

قَنُ جَاءَكُدُ مِنَ اللهِ وُرُولًا لِيَّا كِنْ بَيْنُ اللهاري إس السَّرى طرف سے روشنی اورواضح كماب تَهُدِي يُ بِهِ اللهُ مَنِ اللَّهِ يَرِضُوا تَهُ أَلَّى اس قرآن كه دريد الله أن وكول كوسلامتى ك سُبُلَ السَّلَامِ وَيُحْرِجُهُمْ مِتَنَ السَّةِ وَكُماناتِ جِواس كى رضاكى بردى كرية بن در الظَّلُهُ وَيَا لِي اللَّهُ مُ إِلْ فَيْهِ وَيَهُن كُم السِّي عَلَمت أَنكُو الركيون عدوشي من كالله الد اللي صراط مُستقيم واللائدوس) الن كويدهادا بسيددكما أب-بوتعف قرآن مجيد كى تعليات براورا إواعال اوراعان مين كال ومتقيم موجاسط أس كواس دنیوی زندگی میں ہی اپنی نجات کی خوشخبری ال عالق ہے بسلانوں میں ایسے انتخاص ہمیشہ پیدا ہوتے دہے ہیں کہ خدا نے تعالی کے فرشوں سے ایس کے یاس آ کرائ سے کلام کیا ا در فوش خبری منانی ادراس طیع قرائن مجدیک دعاوی کی بهیشه تصدیق اوردین اسلام کی صداقت است ہوتی رہی ہے۔ وہ

إِنَّ الَّذِينَ قَالِيُّ المُّ اللَّهُ مُعْرِّاسَتُكُما إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ تَنَنَزُ أَنْ عَلَيْهُ مُمُ الْمُلَا يُكُلُّهُ مِن لَا تَعْفَا فُوا الْعَيده برج رب أن كم إس فرت إن من اور وَلَا يَحُوزُ وَا وَا بُسَيْمٍ وَا عِلا بَحَسَنَةٍ إِكمت بِي كرم نؤن كما وُرَح كروبكر بيشت كي وشي الَّذِي كُنْدُونُ وَ عَن وُن ٥ حَنُ مَا وُمِ مَا مُن مَا وَمِ مَا مُن عَدِود مِن لِلا لِيل وَدُوه مَكُومُ ورالكان ادُلِياعُكُمُ فِي الْحَيْوةِ اللَّهُ مَنْيَا وَ إس دُنياكي زند كي مِن بِي بَمَاد عمامي ورد كاربي وا في الأحفرية ع رخم المجده- من السي طرح آخرت بن على-

قرآن مجیدادرمنی باری تعالی قرآن مجید سنے متی باری تعالیٰ اور اس کی وحدا نیت کے . تبوت *یں نہ*ایت ہی کنرت سے دلائل بیا ن فرما سے ہیں اور علمی وعقلی ڈ**طری خ**طق وہدیمی عرض ہرقیم کے ولائل ایسے ساوہ وہمیاختہ طریق پر بیان فرمائے ہیں کہ فطرتِ انسانی کو بدارومنا تركيب يحسك ائس سے بہتر طريق استدلال اور انداز بيان كا د حركم سيل متنع كيانا جائے) تقور می نہیں کیاجا سکتا - اگر تام اس تم کی آیات کو جمع کیا جائے اور اُن کی

شرح وتفسير بھی مخضر طور بربیا ن کیجائے تو بجائے خود ایاصخیم کما ہے بن جائے۔ اس جگر اس مفهون يرمفعل كلام كرين كي مزورت مجي نبيس - چيذالفاظ نعل كئے جلتے ميں-آ بِي اللهِ سَنَكُ فَاطِمِ الشَّمُواتِ إِيمَا أَسْ مَداك باركِ مِن ثَلْ جِهِ آما وَلِ كا وَالْأَرْضِ حرابرام ١٠٠٠) اورزمن كايداكر ف والاب. وَ فِيا لَهُ مُ إِن اللَّهُ مُورِقِينِينَ إوريقين النه والول كے الح ورمن من اور خود وَ فِي ٱلْفَشْرِ كُنُهُ ٱ فَلَا تُشْقِيرُ فِينَ ٥ إِمَّهِ مِهِ ذَاتٍ مِن بِمِي تَدرتِ خَداكَى بهت مي نشايار اس كياتم ديجعة بنين-كَيْفَ تَكُونُ وْنَ بِاللَّهِ وَكُنْنَكُ أَمُوانًا مَك طرح صل عُنال كا الخار كرسكة بوما لا مكرتم فَأَحْيَا لَهُ تُمَّ يُمِينُ كُونُ تَمَّ يُحْمِيكُمُ إِسِمَان تصفد النا مُسكوز زه كما يمرت وارت كا ثُمَّ للسِّيهِ مُرْجَعُونَ ٥ (البقر-٣) يرم بلك كاتم أسى كى طرف لولم المحافك-اَمْرْضُلْقُواْ مِنْ غَيْرِ أَنْ ﴾ وَمْر هُدُم إلى بكى كريذاكو اور الكي تُوك يود بي بدام كوبي يا الْحَنَّا لِقُوْنَ ٥ أَمْرْ خَلَقُواْ لِشَمْلُوا مِيتِ لِين تِيزِدْ نُكُوبِ إِكِيالِيةَ مِينِ يا وَبَعُولِ فِي ٱسَافِهُ لُواورْ مِنْ كِ وَٱلْأَمْ مَنْ بَلُ لَا يُوْ قِنْوُنَ ٥ وَالطورِ ٢) إِيدا كِياج - بات يه بحكه به لوك التَّرويقين بي نبين ركفته صفاتِ باری تعالی افرآ ن مجد خدائے تعالی کے علم وارادہ وقدرت وشیت کومحصور وجمور و محدودومقيدنيس باآ - فايرب كرومجوردمحدودمقيد وكاوه ضابني بوسكا -إِنَّ اللهَ يَحُكُمُ مَا يُرِينُ ٥ (المائه ١٠٠) | بينك التروجا بهاب حكم ديها بـ اِنَّ رَبَّكَ فَعَا لَ كُلِّا يُرِينُ (رُود ٩) احتقت يب كرترارب جها بما ي كرار ته ي وَرَا تُكَ يَخُذُقُ مُمَالِمَتْ اعُ وَيَحَنَّأَدُ الربيرارب جعا بماب ببداكراب اور مِكوما بماب احن ليماہے۔ يَمْتُحُواللهُ مَا يُنْهَاءُ وَيُنْبُثُ وَعِنْنَ السَّروعِ إِهَا بِمَا مِهِ مِنْ الْمِهِ عِلْمَا مِ أُمُّ الْلِتَ إِب ٥ (العدي) الْمَي كياس ام الكتاب ع

كَانُدُيْ كُهُ إِلاَ نِصَامُ وَهُوَ بُنُي فَي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى ا الْأَ بْصَّاتْ وَهُوَا لِلَّطِيفُ الْحَبِّنْيُّو ٥ | أَنْ كَى نَظُرُولَ كِوَوْبِ مِانْتَكْتِ ا وروه برّا باديك بي قرآن بحيدا لشُرتها لي كورهم كرين والا اورجريان بنا ناب الرضافونخوار عضباك- اورعضه ور ہوا وانسان کا بھر کہاں طمکا ناتھا۔ خدائے تعالیے صرف رحیم ہی نہیں بلکدر حمل بھی ہولینی ے انگے دینے والا اور بیت ہی رحم کرنے والا۔ مَ بَنَا وَسِعْتَ كُلُّ شَيْءٍ وَّحُمِيةً إلى بارس بروروكارتيري رحمت اورتيرا علمتام وَّعِلُمًا (الوس ال أَنِّيعَ عْ عِبَادِي أَ فِي أَمَّا الْعَفْوُسُ مِيك بندون كورًا كاه كرودكم مي بخض والا اور رحمت الرَّحِيمُ (الجرب) الريخ والابون-مَا يَنْعَلُ اللهُ بِعِنَ ا بِكُمُون شَكَرُ فَعُمُ ا اسْرِقاع تَمُلُوكُون مذاب في تَكلب الرَّمْ مُكرُواد وَا مَنْ تُمَّدُ وَكَانَ اللهُ مُنْتَ كِكُواً البروادرايان لاذَبِك الشِّرَةِ فَكُرِّزَارول كاقدروان اور عَلِيْمًا ٥ (النارد ٢١) ان تسام الوس عواقت ب-قرآن جيدانانون اورتمام جاندارون كادان خدام تالي بي كو بالب وصفت رزًا قیت میں کوئی ووسراائس کا شر کیب نہیں۔ بیعقیدہ انسان کومبہت سی ذلتوں۔ مذالتوا اورىست خيالوں سے كال كرنهايت اعلى مقام پرميونچا ويتاہے -وَمَامِنْ دَا بَّتَّةٍ فِي أَلَا تُهْنِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ إِنْمِن كَ برايك مِارْار كى دوزى خدائ تعالى بى ك يهازُ قُهَا (بُود-١) وَ كَايَيْنُ مِّنُ حَ ا بَنَةٍ لَا شَخِرًا مِرِذُقِهَا | اور كَتِين<sub>َ</sub> بي جاندار مِن كه اين روزي اين ساتعه إلي<sup>ق</sup> اللهُ يُورُ وَهُمَا وَإِ قَالْكُهُ وَهُوَالسِّمُنِيعُ إِجِرَ بَسِي بِعِرتَ اسْرِي إِنْ كُوبِي روزي بِيرِ فَإِلَّ

الْعَيلِيْثُ ٥ (العنكبوت-٧) اورتمكومي أورالسّرب كي سُنّا ورسب كه حاملت -

نَّ مَانِيْ يَنْشُكُ الرِّزْنَ لِمِنْ بَنْكَ عُ أَسِرارب الني بندونس وجكي روزي عابما بع فراخ مِنْ عِبَادِ لا وَيَقِبُ مُ لَهُ وَالساء - ٥) أكروتاب اوريكي ما مما ب ني لل كروتاب يَا يَهُمَا النَّاسُ أَذَكُمُ وَالِعُمَّةَ اللَّهِ هَلَ الرَّوا السُّرْمَا لِلْ كامَا مَا تَ كويا وكرو كيا السُّرك مِنْ خَالِق غَيْرُ اللهِ يَرْدُ فَكُمُ مِنَ السَّاعِ اللهِ فَي اورهي بيداكرين والاسم جواً سان وزمن وَالْهُ مُوْضِ (فاطر-۱) قرآن جمد خدائے تعالے کی صفتِ خالقیت ہی کا ذکر نہیں فرما آبلک صفتِ خلق کیساتھ تعتريكا بعي مفعل وكرفرما أب يني خدائ تعالي نا المن يداكرين ك بعد برجيز كا الك ا زازہ بھی مقرد فرمایا اُس اندا زے اوراُس پیانے سے با ہر کوئی چیز نہیں جا سکتی اور جس كام كے لئے جوج زيداكى كئے ہے وہى كام كرتى ہے۔ وكُلُّ شَيْ عِنْدٌ لا بعِيقْدَا إِلا (العدم) برشَّ كاأس كَ جابين ايك الدازه مقرب-وَالنَّهُ مِنْ يَجْرِينَي مِسْتَمَمَّ تَهَا لَهُ اللَّهِ الرَّحِ اللَّهِ الْحَكَالَة فَي طرف جلا جار بإس بار روست لَقَيْ يُرُّا لُعَوْ يُزُالُعَ لِيمِهِ وَالْفَهَ وَقَلَ مُهَالًا عَلَمُ والسه كا زاره لكا يا مواب اورما زك الحيث مزاير مَنَاذِلَ حَتَّى عَادَكَالُعُرُ مُحْوِنِ الْقَيْ يُمِي مُرَرَر يَ بِي بِإِنْكُ كَدُوهُ مُورِي بِواني شِّني كي الاستنمش مُنتُغِي كھااك تُكريك الْقَدَ الرح مومالات نرتوا فيا بي سے يامكن سے ك وَكَ اللَّيْنُ سَيْنَ النَّهَا مِنْ ويسنين من وه جاند كويوك اور ندات بي ن يهيا مكتى بو إِمَّاكُنَّ نَنْ ﴿ خَلَقَنَّا ﴾ يقلَ مِن ٥ وانقر ٣) [برويزكوم الك الدارب برميداكيام -قَنْ جَعَلَ اللهُ كُلِّي يَّعُولُونَا ٥ (الطلاق ١٠) التَّنف برونيك مع الك الداره بالله ع قرآن جمیدی مے نہایت شرح وبسط کے ساتھ سجھایا اور نہایت بلندآ منگی سے اعلان کیاکہ امتٰرہی ہرچیز کا ماکم اور مالک ہے۔ ہرجگہ ۔ ہروقت۔ ہرچیز۔ اور ہترخص پراُسی کی حکومت اور امنی کی طبیت ملم ہے۔ائس کی حکومت میں کو نئی اس کا شرکے بنس اوراسی لئے وہتھ تھی قانون زمی ہے ابذا عذا کے حکم کو بڑایاب کے حکم میمقد م رکھو۔

لَهُ مَا فِي الشَّمُواَتِ وَالْيَ تُرَاضِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الم كُلُّ لَّهُ وَأَنْهُونَ ٥ (البقيه - ١١٧) محكوم وفرما نبرواديس - ١٠٠٠ ١٠٠٠ م آتَ الْقُوَّةَ لِللَّهِ جَمِيعًا (البقرة -٢٠) إبرطح كي قوت الشِّري كي لا المجري إن الْحُكْمُ إِلاَّ يِلْهِ وِلَقِيُّصُّ الْحَقَّ وَهُوٓ السِّرِ عِسواكسي كُوكم بنين وه وق حق بيان كرّ ااور خَيْرُ الْفَأَ صِلِينَ ٥ والانعام - ٤) وهسب سي بترفيصلدكرت واللهاء ا وَاللَّهُ يُحُكُّدُ كُلَّ مُعَقِّبَ لِحُكِّمةً (اعِنَى) الشَّرْكُم دِينا بِي أَسِكُ عَلَم يركَّرُف كر نبوالأكوي نبس. لَا يُشْرِكُ فِي حُكِيْهِ. أَحَنَّ ٥ (الكهف) اسْراب حَمْم بي كسي كوشركيب نهيل كمرًا-فَسُيْطِينَ الَّذِي مِنِينٍ لا مَلَكُومُتُ إياك ويعيب وه ضاجِكَ إلته مِن برجِزُ كاكالْ كُلُّ شَيُّ ﴿ قَالَتِ عُ رُجَعُونَ ٥ اصْمَارِ إِدر مرف كم بعدتم سب أسى كى طرف او ٹاکر لائے جاؤگے۔ وَمَنْ يَدَّوَكُنْ عَلَى اللَّهِ فَهُو حَسْبُكُ إور وَتْحَص التّرب بجرومد مع كالوصداكك وكانى إِنَّ اللَّهُ بَالِيعٌ أَمْمِ إِلا و والطلاق - ١١ مَر بينك جرضا كوسنفور بونا بي وه أسكو وواكك ومبّاب قرآن مجد حذامئ تعالئ كوماضي وستقبل ادر برطابرد لومشدره اور برحاصروغائب كا جاننے والا ترا آا ورسوائے خدائے تعالے کے کسی دوسرے کوعالم الغیب نہیں مانیا۔ ال ا خداص كوچام اورص قدر جام عيب كي اطلاع ديد بياك وه اين رسولوں کوغیب کی ہاتیں جوائں نے مناستیجھیں بذریعہ وجی بتا تا رہاہی- باغتیار فود اوئى غيب محال سے واقعت بنيں بوسكا وَ قَالَ الَّذِينَ مِنَ كَفَرَمُ وُ الْإِمَّالِينَا اللَّهِ أَلِيهِ الْمُرْوِرِينَ وَمُ كِينَةٍ بِس كُرْ بِكُوتُورِهِ كُعُرْ فِي قُلُ مَا يَ وَمَ يِنْ لَمَتَ أُمِينَ لَكُمُّ عَالِمِ قِيامت آنى بين له ومول الني كمدوك إلى مجكوليا ا تُعْنَيْ لَا يَعُن مُبُ عَنْهُ مِثُفًّا لُ أَرب كَفْم وجعالم النيب كدومِكُمْ في وَكُوضِوراً كُمْ ذَمَّ إِذْ فِي الشَّمُواتِ وَكَلْ فِي أَكُمُّ تُمِّينِ إِبِيًّا ورفره بعر بِرْزًا مانون اورزمين مِن مُن يَجي في

وَكُمّ أَصْغَرُ مِنْ ذَا لِكَ وَكَمَّ أَكْبَرُ إِلَّا أَبْسِ ادرذره س تِعِيثِي ادرذره س يَر ي عُرض مِني تيزا فِي لِنَتَابِي مِن إِلَيهِ مِن (الساء - ١) مِن سب كَابُ مِن عِلم التي مِن مِن اللهِ عَالِمُ الْغَنِّبِ قَلاَ يُطِّهِمُ عَلَى غَيْبِ إلى أمرابي غيب كاجان والله وه ابني غيب كي اتي مَحَنَّا إِلَّا مَين الرُّتَفِيٰ مِنْ الرَّسُولِ أَنِّي بِرِظا برنبين كِياكُوا بَرْمِال لِينَ برَّكزيده رمول ب کوئی بات فاہرکرنی جاماہے توکر دیا،ی۔ اص ما كم خدا اور اص قانون قرآن بجيب اص حكومت صرف خدام تعاسان كي ج اور اصوكى قِانون صرف قرآن مجيدے احكام قرآنى كى پابندى خود رسول غداصلىم يربھى جن يرقرآ ن مجيد نا زل مواصروري ولا زمي هي-إن الْحُكُمْ الله الله والمر الله تعبر الله تعبر الله الشرك واحكومت أوركسي كي نهين الشريخ مكرياي كم إِلَّا إِنَّا لا عَذَالِكَ اللِّهِ بِنَ الْقَيْمَ وَلَا كِنَّ إِسْكِ سُواكسي ووسر ع كم بندے نابنو-يسي دين كاميده اَكُثُرَ النَّاسِ لَا يَعِلْمُ فِي ٥ دوِ منده > راست بيكن اكثر نوك نبي مانته إِنَّبِعُوامًا أُنْفِلَ إِنْكِيرُ مِنْ تَرْفَكُمُ وَكَا إِنْ وَإِنْ جِهَاكِ رَبِ كَ طِنْ وَتَبُرُ أَا راكِ إِي تَقْبِعُوْا مِنْ دُوفِيةٍ أَوْلِيَاءَ والاعراف!) اتباع كروا وراسك موا اوركار ما زوں كى يَروى نـكرو-ہادیان برحن بھی انسان ہی ہوتے ہیں | وُنیا میں ہمیٹہ رمولوں۔ ہادیوں۔ اور اوتاروں کے متلق ہوگوں نے بشریت ہے بالا ترضفات کا تصور کیاا در ہرایک باء کی برحق کو اُ سکی زندگی میں تمام بشری صفات سی مُتّصف و کِھکر مُجسُلًا یا گراس کے مرنے کے ابداُسیں نوق البشريت صفات تج يزكئ - وُبنا كى كوئى قرم اسفلطى سے ہنیں بچي - عيسا يُو<sup>ل ك</sup> حضرت عیسیٰ علیدانسلام کوغدا بنایا۔ بہو ولوں نے حضرت عزیزا ور ووسرے انبیاء کو ضرائی صفات سے متصف مقمرایا بموسیوں سے زروشت میں اور ہندؤں سے رآمو کرمن میں خدا فی صفات تجویز کئے اور خود نام کے مسلانوں نے قبرآ ب مجب بریر مَّدِيِّرنَدُ كُرِينَ ورتَّعَلِيما تِ قَرْآ نيدكي طرف سے خفلت اختيا ركيلين كے سبب لين

بزرگون. بېرون اوروليون كوغدانئ صفات سے موصوف ومصف قرار دېرا ملام كو بذام کیا حالانکہ قرآن مجید سے لیے متبعین کے لئے اس خطرہ کے انساو کا ایسامعقول بندونست کردیا ہے جو مذاہب کی دوسری کما بومنیں نظر نہیں آسکتا۔ فَلُ لاَ أَقُولُ مُكَدُّعِنُي تَي خَزَاتِنُ اللهِ اللهُ اللهِ المِ وَلااَ عُلَمُ الْغَيْبُ وَلااَ قُولُ لَكُمُّ مِرِ إِس التَّرِ كِعْزِكِ مِن اوريعي كمدوكه ندين ﴿ إِنَّ مَلَكٌ إِنْ أَيُّعُ إِلَّا مَا يُؤْمُهِي إِداقت مون تقيم يكتابون كدمي فرت تدمون مي تو ال كَيَّ ط دالانتام-٥) البن أسى كى بيروى كرابون جومجيروى كياتى ب-وَمَاانُ مُسَلَّنَا فَبُلَكَ فِينَ أَلْمُ سَلِينَ اللَّهِ يَعْمُ ادراب رسُّول بم في تجه سي يبله من رسول بيسج ئَيّاً كُلُونَ الطَّعَامَ وَكِينَنُونَ فِي لَا أَنْ تَعِيمُ أَوهُ كَمَا أَبِمِي كَعَاتَ تَصَاور با زارون مِن مجي سِلت ا پيرتے تھے۔ دا نفرقان) قُلُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرَ عِيثُكُكُ يُوْجِي إِنَى ۗ إِن رسول ان يؤلوننے كِدوك مِن تماري بي مانزايك إِنَّمَا إِللَّهُكُدُّ اللَّهُ وَّاحِثُ فَاسْتَعِيمُوا البنريون مجيدوي الربي في بحكمة المعبودوي أكيلا اكبياد واستغفيره يحاد نصلت ١١) مبود بح بستم أميي طرف متوجد مبوا درأسي ومفرت طلب م قُكُنْ كَا أَمُلِكُ لِنَفْسِي لَفُعًا قَرَكَا خَسَّاً | اے رمول ان لوگوں سے کوروکدیں اپنی ذات کیلئے إِلاَّهَا شَاعَ اللهُ و وَ كُنُنْتُ مَا عَلَمُ اللهِي نَعْ ونقصان كاكوني اختيار نبيس ركمتا كُروبي ج الْفَيْبَ لَا سَكَلُونَ وَتُعِنَ الْحَنكِيرِ الشَّراكِ اللَّهِ الرَّالُّمِي عنب عدواتف جومًا توبهت و

نَن يُرْ وَ كَبِينُهُ وَ يَقَوَمِ يَوْمُونُ ٥ مِن آوايان النه والورك يع مرت نذير اورلبت يراول -قُلُ لاَ أَمْدِكُ لِنَفْمِينَ فَمَا قَلَ نَفُعااً إلى رمولُ إلى لوكون كمدوكرم إني جان يطرُ مي كسي

وَمَامَشَنَىَ السُّوعُ إِنَّ إِنَّا إِ لَكُ اللَّهِ مِاصِلُ كِليِّا اور مُعِلُوكُو فِي تَليف مَه بِيونِيتي -

إِلاَّ صَاشَنَا عَرَاللَّهُ مُدْ (يُرنس - ٥) لفقان اورنفع كااختيار مُهِس ركمنا كُرومِداعيا بو دي موتا بو

قُلُ مَا لَنُتُ بِلِ عَامِنَ الرُّسُلِ وَمَا لِي رولُ إن لوُكِيفَ كِدوكري رمولوسي كوي ٱ ذُبِي كُمَا يُفَعُلُ فِي وَ لَا بِكُمْرُط انْيُ قَمَ كاربول بنين بون ادرمين بين جانباً كرمرے سأتًا إِنْ آتَيْعُ الْأَمَا وَصِحِيٰ لِا لَحَى وَمَا كِياكِيا جَائِرِكَا نه يعلوم كهتمائك ساتعه كياموكا مِن توايخ اَ مَا إِلاَّ مَنِ يُرُ مُتُ مِنْ إِنْ ﴾ ليروى كا بول جيجبردى كياجا آب اورمي تو افرانون كوعذاب التي سے كُفلے طور مر ڈرائے والا ہوں۔ رئول کی اطاعت بھی خدا ہی کی اطاعت ہے اصلائے تعالے کے سینیمریسی پادیان برحق چو ککہ خدائے تعالیٰ ہی کے احکام کی تبلیغ کرتے اورا پنی بشریت اور نواہش نفسانی کو دین کے معاسلے میں کو بی دخل نہیں دیتے اوراسی لئے وہ امین اورصا وق کہلا نیکے حقیقی متحق ہوتے ہیں اور چزکہ وہ وحی ا تبی کے مهبط اور خدائے تعالیٰ کے مخاطب اورا کا م ا تبیہ کے سب سط تعیل کننده اورسے زیاده خدائے تعالی کی رضامندی کے خواہاں اورسے بڑھکر هذائے تعالیٰ کے فرما نبروار موتے ہی اور هذائے تعالیے اُن کو لوگوں کے لئے نمونہ ناکر ہی مبوٹ فرما اُ ہے ہذا وہی سہے ہمتروحی اہمی کے نشاومطلب کے سیھنے والے ہوتے ہیں اوراسی لئے اُن کی اطاعت عین خدا کی اطاعت ہوتی ہے اوراُ تھیں کے نونے کی بیروی سے دین تق دنیا میں قایم ہوتا ہے۔ اُن کا ہرایک حکم دین کے معالمے مں ایساہی داجب التعمیل اور ضروری ہو تاہے جیا کہ ضدائے تعالی کا حکم اور ظاہرے کہ اُگا ہرایک حکم عذائے تعالیٰ ہی مے نمتا دکے ماتحت ہوتاہے حکم حذا کے فلا ف وہ کو ٹی حكم كمى كونہيں ديتے. نبي يارسول كے ايسے احكام كو وجي نعنى كيتے ہيں. وجي حنى دجي جلى في تغنيروتشريج اوراً سكى متم موتى ہے أكى مخالف مركز بنيں ہوسكتى - ان مطالب كو قرآن مجید نے فرب وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیاہے۔

وَ لَوْ تَقَوَّ لَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْوَ فَأُولِي اوراكريه ربول كو في فلط بات بماري طرف نسوب كرا ﴾ حَنَنُ مَامِنَهُ وُبِهَا كُمِيَانِينَهُمُّ لَقَطْعُمَا مِنُهُ ۚ لَوْتِهِ إِسْ كادا مِنَا إِنْتِهِ كِلْ كراس كي گردن كي شـُدگ

الُوتَيْنَ وَ فَإِمِنْكُمُ مِنْ أَحَيِهِ عَنْهُ الله لا عنه ويت اورتم ميس ع كوني بي بمكواس حَاجِزِينَ ٥ (الحاق، ٢٠) ازروك مكراً. وَ وَإِنَّ فَضُلُّ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ فَهَتَ اوراً كُرك رمول تجييرا منتر كا فضل اوراً من مهرا في نبوتي طَالِمُنَةُ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّونُ الصَّالِان على الواكس والك جاعت اداده كريكي تفي كتجبكو مكافء يَا يَهُا الرَّسُولُ بِلِّغْ مَا أَيُّزِلَ إِلَيْكَ فِينَ لِيهِ رِبِول جِلاَكَامِ تَجْمِرتيب ربكيطون وازام في مِن ا وَيِقَعُ وَانَ لَهُ تَقَعُنْ فَمَا بَلَعُنَةً بِهَا لَنَهُ أَمَام وكما ل وكور كوم ونياش - الرقيف الياري توحي ركتا وَاللَّهُ يُعْضِهُ فَعِينَ النَّاسِ (المائده ١٠١٠) بي اوا ني اوا من تجكولو كوني برايب شارت عنوا وكسيًّا-إِنَّا أَنْوَلُنَا إِلَيْكَ الكِتَابِ بِالنِّينِّ لِتَعَكَّمُ إِسِهِ لِيهِ رَسِ تَعِيرِينَ كُوساتُهُ كَابُ أَوْري وَكُرْدٍ كِهِ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا الرَّاكَ اللَّهُ والسَّاء الم والسَّال عَمَا اللَّهِ مَعَلَم مِما ف السَّمُ واف وُكُونِ فيعلك كار وَ مَنْ لَدُ يُحْكُمُ مِمَّا أَنْزِلَ اللهُ فَأُولِيِّكَ إِرْصِ فِي الشَّرِكُ ٱللَّهِ عَلَيْون في موافق فيعله هُمُ الْفالسِقُونَ ٥ (المائده - ٤) مَركياده نافران ب وَمَا أَنْهِ سَلْنَا مِنَ الرَّسُونِ إِلَّا لِيكُاعَ اورسمن برايك رمول اسى لن بسجاب كر بحكم خدا باذُن الله و (الشاء-9) ا مَنْ يَطِيع الرَّسُولَ فَقَنْ اَطَاعَ الله يَهِ والنال الله على على رسول كاحكم ما فا اس ف السري كاحكم ما فا-قُلْ إِنْ كُنْ تُكُرِّ يَجْوُنُ وَاللَّهَ فَاتَّبِعُو فِي إلى رسول ان لو كُلِفَ كُهد كَدَ الرَّتِم الشركود ورست تص يُحْسَبُ كُوالله وألى عمال ٢٠) بوتوميري بيروي كروكه الشريعي تمكودوست ركع وَمَنْ يُسْنَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ الْقِيْلِ مَا إ درجِتْنص راهِ راست كے ظاہر ہوئے چھے رسول سے تَسَكَّنَ لَهُ الْهُدْى وَيَنْبَحُ عَسَيْرً كُنْ رَجِ اور ملافون كَ زَيت ك موادومر سَبِينِ الْمُوعُ مِنِينَ لُو لِلهِ مَا لَو لَيْ أَسِتَ بِرُكَا مِن بِوجائِ تُوجِ رَسَة أَس ف اختيار كرايا بح وَنُصْلِهِ جَهَتَمَ و وَسَاءًتُ جِم الكواسي رَتْ عِلائ جائي كَ ازراس كَمَيْم بِي مصياراً ٥ (السار- ١٤) وافل كرس ك اورهنم بهت بي بري مكد ب-

وَكُوْمُ لَعَفَقُ الظَّالِمُ عَلَى مَن يْهِ لِقُولُ اورجن دَن الفران أوى السي الوس ك الله الله يَا لَيْتُنَى النَّغَنَ نُتُ مَعَ الرَّ سُوْلَ مِينِلاً ٥ كَالْتُ كَا اوركِ كَالْكُ كَاشْ مِن رمول كے ساتھ، وين كا راسية قبول كرانيآ-وَمَنْ يَعِصُ اللهُ وَرَبُّولُهُ فَقَلُ صَلَّ اورج تَعْص السّراوراس ك رسول كي افراني كرس وه صَلَاكا مُسْتُنا و دالاخراب ٥٠ صريح مرابي مي برجكا -وَمَا اللَّهُ مُوالِّ مُول عَجْدُ وَمُا وَمِن الرواكي رمول مُكودت أس قبول كرو- ادر من س نَهَاكُمُ عَنْهُ فَأَنْهُ وَأَلَمْ وَالْحَسْرِ ال لَقَنْ كَانَ لَكُدُّ فِي تَهُمُولِ اللهُ أَسْوَةً } اسلاله إنجاب واسط رسول الله كاطرز على يروى حَسَنَة الاحزاب- ٣) كم الح بينون نوذب-مِّا أَيُّهُمَّا الَّذِينَ امْنُواْ أَيْطِيعُوا للله ﴿ إِللَّهِ إِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه وَتَهُ شُوْلَهُ وَيَّوَ لَوُ عَسنْهُ وَانْسُمُ اورِمُنتِ رسول الذي برِرى كرواورجبكه بما راحكم تم مَنْ مَعُون ٥ والانعال - ٣) أس ديم بوأس كي تعميل سع محدة موطور خليفه ياميريا اولى الامركي اطاعت ومنى تلطنت كافرما نروايا خليفه يا اولى الامرح قالوب التي کے وُربعہ عدل اورامن کو قایم رکھنے کی خدمت انجام دیتا اور کسی طاقتو رکو کسی کمز ور برطام<sup>و</sup> زبادتی کرنے کا موقع نہیں دیٹا در لوگوں کی جانوں اوران کے بالوں کی حفاظت کرتا ادرابک دوسرے کے حقوق غصب کرنے سے بازر کھتا ہے اپنے فرائفن کی اوائیگی ادر عوام کی نفع رسانی کے لئے حب ضرورت جسب ہو قع ۔ اور حسب صلحت قالون بھی بنا سلاا دراحکام نافذ کرسک ہے ان توانین اوراحکام کی بیروی کرنا برشخص کا فرض ہے لیکن ان قوانین کے بنانے میں اولی الا مرکا فرض ہے کہ وہ مشورے کے ساتھ بنائے اورتہنا اپنی رائے پراعتما ونہ کرے تاہم اِن قوانین کی چنیت عادضی اور ہنگامی ہی زميكي اصولى اورمتعل قالون ابتي كادرجه ابحو برگز حاصل نه مو كاس قيم كے قوانين ير

برنخص كواعذاض كرمن اورمنسوخ كرامة كاحق معي بميشه حاصل ربها بحاور جبكه ليستعالون ادرایے اکا م کا ہرایت نامر برحق اور قانون اہمی کے خلاف مونا است ہوجائے قروہ فوراً ۂ قابل عمل قرار ڈیا جائیگا اگرایسے احکا م کتا ب امٹرا در شنت رسول کے خلا*ت نہوں تو پھر* اُن كيسيل نهايت ضروري اورلازي بها اوراسي طبح نظام ملطنت قايم ره سكتا اور انسان اپنی معادت کو پیو نیج سکتاہے۔انتظامی اور دُنیوی معاملات میں خودرمول اُنشرکوکھی مناورت كاحكم خدائ تعالى ك ديا ب- جنانجير سول الشريلي الشرعليد وسلم كع جمد مبارك مں جودینی سلطنت لکب عرب میں قاہم ہوئی اس کی عزوریات کو منظر مصے ہوئے التیم كے بنكا مى احكام رسول استر على والدوسلم نے بھى افذ فرائے اوروہ برى آسانى ے الگ بہانے جاتے ہیں۔ وَ شَا وِسُ هُ مِنْ هُ مُدِي الْكَمْرِجُ اوردا مدرل ان لوكون كومي كل معل دى ألكا دې) مين شركيب مشوره كرايا كرو-إِيَّا تَهُمَّا الَّذِينَ إَمَنُواْ أَكِلِيْعُواللهُ وَآطِيعُو اسلانوا اللَّهِي اطاعت كروا وررمول كي الحاعت كرو الرَّسُولَ وَادُ لِي الْأَسُرِ مِنْكُدُ فَإِنْ اورحكام كى مِي جَمْمِ سع بول اطاعت كرد-الرَّبَاتَ تَنَا زَعْتُ مُنْ فَيْ شَيْحٌ فَوْدُّ فَهُ إِلَى اللهِ اوركا مك دريان كى ما لوين في جرما كو فيصل كيك خداو وَ الرَّ سُوْلِ (السَاء - ٨) يول كِيطِ ف تُواوُلِينِ كَابْ مُنَّت كِي بوافق فيصله مِواجِلبُ ـ وَمَا خُتَلَفَتُكُمْ فِيهِ مِنْ نَيْيَ إِلَيْ عَلَيْمُ فَ اورم كي ما ي مرتم لي من اخلاف كروتو أس كا إلى الله د دانوري - ٢٠ فيصد خدايي كي طوت ب-وَ لَا تَطِيعُ مَنْ اَغْفَلْتَ قَلْبَهُ عَنْ ذِكْمُ مَا إورليتَ عَمِى المِنا بِرَكْرَدْ ا نَا مِن مح ول كوسي ابى إد وَانْتَبَعَ هَوَالاً وَكَانَ اَمُولاً فُرُ طاً ٥ صافل رياب اورده ابى وامن كيع يراب اوراس كى غفلت دموايرستى مدس برسكى ب-

برایش انسانی کی اصل غرض حرآن مجدے انسان کی بیدائش کا اصل مقصدید بنایاہے کہ

وہ خدائے تعالیے کی عبادت کرے یعنی معرفت اتبی حاصل کرکے احکام اتبیہ کی تعمیل کر ک خدا کی بیدا کی ہوئی زمین کو آباد کرے اور حاکم وغلیفہ بن کرزمین میں عدل قایم کری - ہلیت کو البيه كي تعيل سے گريز كرا انسان كے لئے موجب خسان وزياں بتايا-ليعنبُ وفي ٥ دالذاريات - ١٠٠٠ مارى عباوت بجالائين -هُوَ ٱلْمَنْاَ كُدُّ مِنَ الْمَاتَهِي وَاسْتَعْرَكُمُ اس فدك تكوزين سى بنا كراك اورتم س فينها ربُور- ٢) أبادي زمن كي ضدوت ليني جابي -ون جَاعِكَ في الكُرْمِن فَي المُعْمَة وابقوا المبيك مين دمن من ايك فليفه مقررك والابول-يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَوَّ كَ يِرَبِّكَ السان تَجْعَلُواسِينُ رب كريم كم تضوركس ييزك الكوئيدالَّن يُ خَلَقَك مَسَوًّا كَ أَكْمَاحْ بِمَايا أَسَ فَ تَرْجُع بِيدالُيا بِيرَجُهَ وربساً م اَفَعَلَ لَكُ ٥ والانفظار) . ايم تير عور بندما سب طورير بالنفح . أوَكَمْ بَنَّفَكُمُّ وَا فِي أَنْفُيكِ هِمُمِمّا لِولُولِ في ابْنُوسِ كَي المِيت مِن كُول فُورْمُونِ خَلَقَ اللَّهُ السَّمُوا بِ وَالْحَ يُهِنَّ وَمَا الْعَدْلِينَ آمان وزين كواوران اندرج جيزين بن انكوم بَنْ غَفْهَا إِلَّا بِالْحَقِّقِ وَآجَلِ شَتَمتي لل راسي اور مقرره سيادتك ك ك بنايا بواوراس من وَإِنَّ كَيْنِهُوا مِينَ المنَّاسِ مِلِقَاءِ مَهِمُ فَل أَس مِن كربت سوَّادى ديدار المي س الخار ريواك ا كَكَا فِيرٌ قُدْنَ ٥ (الروم ١٠) البي بيني وه مخلوقات بي خالق كا جلوه نهيس ديكھتے -ٱكَمَرُ تَ إِلَيْنِي كَلَمَلَكَ مِنْ ثُواَ بِ إِكِيا تَرِيخٌ مِن وَاتِ بِإِك كِي الرِّيانِي كَي حِس ك نُمَّ مِنْ نُكْفَةٍ نُمَّةً سَوَّا كَ مُجَدًّى تَجْعَكُو سَى عَم نطف يداكا بِعر تجعكو إورامرو بايا-المَحْيِينَةُ وْ النَّمَا خَلَقْنَا كَوُمُ عَبْداً قَالَاهُ لِي المبعضة وكمم ع تهين ون بي الكينناكا ومحودة ٥٥ (الومون - ١) كيا اورتم عاسكياس لوك كريرة وكك -

إِنَّا عَرِّ ضَنَّا إِنَّا مَا نَتَهَ عَلَى السَّمُواتِ إِسِنْ وْمددارى كُواّ سالونيراورزمين اوريبار و وب وَالْأَرْضِ وَالْجَبَالِ فَأَبَيْنَ انْ يَجْفِلْنَهَا أَمِينَ كِيا تُواْمُعُونِ سِنْ بِرَبانِ حال اسْكُواْمُحافِ وَٱشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإنسَانُ ل الكاركيا ورودكم ورانسان ف اسكوامُثاليا أيم إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا ٥ (الاخالِ) الْكُنسي كانسان ليضي من ظلوم وجول ب-دین سے غفلت اورو نیاطلبی قرآن مجیدانسان کو وٹیا کی داحتوں- آسامینوں- اوروٹیا کے ساانوں سے ہرگز روکنا ہنیں چاہتا بلکہ دنیا میں عزت وآ سایش کے ساتھ ڈندگی بسر کرنیکے بھے اصول تعلیم فرا آبا ور بقد رِضرورت اس دنیوی زندگی کے ساما**نوں کی فراہمی کیلئے** ترغیب دیتاہے لیکن وہ دنیا اور دنیا کی راحق کے حصول کو انسان کی زندگی کا اصل تقديم ان سخت اكاركراب قرآن مجيدانسان كي اس ونيوي زندگي كا اص مقصد دار آخرت میں راحت و آسایش ماصل کرناا ور دیاں سے ریخ وا ذیت ہے بچنے کی کوشش کرنا قرار دیتاہے بینی مقاصداً خروی کو مقاصد دنیوی پر مقدم دکھنا مکباً ہے۔ قرآن مجید کہتاہے کہ جو شخص اس دنیا اور دنیوی زندگی کے ساما نوں کی طلب میں دارِآخرت اوریادِ خداکو فراموش کردیتا ہے وہ گنا ہو نمیں ترقی کریاجا باہے اوراش کا راه راست کی طرن متوجه مونا د شوار ہے۔

رَبَّتَنَا إِنْسَاقِي اللَّ نُبُاحَسَنَةً وَ فِي المساسِبِم كودنيا مِن مِي خروف بي عطا المُحْوَرَةِ حَسَنَةً وَقِيْسَا عَنَ اَبَ النَّايِ ٥٥ البِنْدِه ٢٥٠

قُلْ مَنْ حَذَةَ مَ زِيْبَنَهَ اللهِ النِّي النول النول من درباف كروك الشرى بداكرده زيب و احْدَرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِنَبَاتِ مِنَ الزِرْقِ مَنْ هِي لِلّذِينَ امْنُواُ فِي إِوَاسْرِكَ النِّهِ بَنُول كَ لَهُ بِمِلَى بِنَ مَنْ اللّهِ مِنَ المَنْ اللهِ اللّهِ بَنِول كَ لَهُ بِمِلَى بِنَ مَنْ اللّهِ مِنَ اللّهِ مِنَ اللّهِ مِنَ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ ا

كَنَ الله النَّفَصِيلُ اللَّهُ عَالِمِ المُراطِ المُرطَ المُراكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المركبيلة المركبي الم لِفَ وَ مِع يَعْبُ لَـ مُوْنَ ٥ إِس دَنيا كَي زَرْكَي مِن إِيانِ لائتِ مِن إِسلِطِح جانين والوں کے لئے ہماینی آیات مفتل بیان کرتے ہیں۔ وَوَيَجَدَ فَ عَايُلاً فَأَغْنَىٰ واضى ) اورك رسول مُعَكُوتير بربي منس إيا تويع غني روا وَأُبْعَجْ فِيْمًا أَمَّا لِكَ اللَّهُ الدَّالِأَ لَأَخِرَةً فِلا اللَّهِ وَكِيرَ تَجْعَلُو وس ركفا ب أسمين آخرت كالمرك وَلاَ مَنْسَ نَصِيْدِ بَكَ مِنَ اللَّهُ نُيَا وَأَحْيِنُ مِي فَكُرُ إِدِرُونِهَا مِن عَ لِيف عِصْ كَو فراموش شرادر لْمَا آحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَكُا تَبْغِ الْفَسَادَ حِرطِح التَّربِ تِجْبِراحان كيابِ تودرسونك ما تع في الكي م عض (القصص- ٨) احمان كر- ادر لك مي ضاد كاخوا إل نهو-مَنْ كَانَ يُرِدُيُ حَرْثَ اللَّهِ وَيَ إِزِدُلَهُ فِي الإِرْضَ كَلَّيتِي عِلْمَاتِ بِمِ الكَّيتِي بركت يت حَرُقِهِ وَمِنْ كَانَ يُرِينُكُ حَرْثُ اللَّهُ نُمَا لُونُيَّهِ إِن اورجو ذيا كي ميني عابها بهم أكودُنيا كي مين سي مِنْهَا وَمَالَهُ فِي أَلَا خِرَةٍ مِنْ نَصِيب الفرا أُوتِ مِن مُرْ آخرت مِن أَسُ كاكو في معد نهيل -فَمَامَتًا عُ الْخَيْوِقِ الدُّنْيَا فِي أَلَا خِورَةِ إِنْ أَي زَنْكَى كارالان آخرت كے مقابلے ميں بہت الله قَلْيُن و دالرب ٢) وَيُن يَكُلُ مُعَمَرَةٍ لِمُنْزَةِ فِهِ الَّذِي حَجَمَعَ إِمَا بي بي برايك عبب مِن فِينُور ك لي من ال مَالاً وَعَنَّ دَلاً يَحْسَبُ أَنَّ مِسَالَتُهُ إِمِع كِياوراسُ كُولِّن كِن كُريكا وربيمجهاك يهال اس کے لئے ہمیشہ رہرگا۔ أَخُلَنَاهُ ٥ دالمره) وَمَاالْحَيْوَةُ اللَّهُ مَّيَا إِكَّا يَعِبُ قَدْمَهُ وَ لَهُونُ ﴿ اوراس دنيا كي زند كي كعيل اورتما شي يحيسوا كي يعي في ما و وَللَّنَّ أُوالْأَخِوَرُ خُنُوكِلِّنَّ مِنْ يَقَوُّنُ (اللَّهِ اللَّهِ المِنْ مقيول كه فَ آخرت كالكوميت اجماع -وَمَنْ يَعْنَثُ عَنْ ذِكْمِ الرَّحْلِ لَقَيْضٌ إوروتغض خدائ رحل كى يا دسے بيروائي اختيار لَهُ شَيْطًاناً فَهُو لَهُ قِرِينٌ ٥ وَإِنَّهُمُ أَرْابِ توبم أس يراكِ شيطان تعين كرديت من جم لَيَصُنُّ وْمُنْهُمُ عَنِي السَّيِسُلِ المسركام التي برجاله اورتباطين السي تحصول كو

وَ يَحْسَبُونَ مَا نَهُ مُرَمُّهُ مَنْ فُونَ الإوراسة سے دو كتے رہتے ہيں ادروه كبنكار لاگ مستحقے میں کہم راہ بدایت برس-یون کوغلبهعاص ہوتاہے۔ امومن لوگ مینی یمروان دین بق دنیا میں غالب ہو کررہتی ہیں اور خلومیت کی حالت میں ہمیشہ نہیں رہا کرنے گر شرط یہی ہے کدمومن صاوت ہوں مزافع ا درضیف الایان نه بول اس کئے کہ منافق کو کامیا بی حاصل نہیں ہوتی۔ وَلا تَيْهِنُو اوَلا تَحْدُو أُوا أَنْهُمُ الْأَغْلُقُ مِت مَه إرد اورْعَكَين مَه بواكرتم مؤمن بووْ تبيس مرافزا رائي كُنْ تُحرُمُو مِينين ( وَالعَمران ١١١) وظالب ربوم -اللهُ يْنَ امْنُو اوَلَمْ يَلْبُسُو المِيمَانَهُمْ إِجولُوك ايان لائے اوراً مخون سے اپنے ايان من بِظُلْمِ أُولِينَكَ نَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمُمُ الله اورشرك في منزش نبي في توان كها الله است اوروه برایت یا فته بی -وَلِلَّهِ الْعِزَّةَ وَلِمَ سُولِهِ وَلِلْمُوعَ مِنْيْنَ اورعزت تواسُّرك لئة بع اورامك رمول ك يخ وَلَكِنَّ المُنْ أَفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ٥ والمانولة اورمومنول كي لفة كرمنافق اس بات وواقف نبي إِذًا لَنَنْصُمُ رُسُلَتَا وَالِّنِينَ أَمَنُوا فِي أَمِهُ إِنِي مِهِ إِنَّهِ الرَّالِ اور مِنوبِ ونوي زند كي مِن مجي كَبْوْدْ اللُّ نْيَا وَلِوْمَ كَنْدُولُولْا شَهَادُه والنَّوْنِ مدركري عنداور قيامت كوري جي. وَلَقَنُّ سَبَقَتُ كُلِمَتُنَا لِعِبَادِ مَا الْمُرْسَلِيْنَ ٥ مِ اين رسولو الكِسْعَلَ بِهِلَ بي عن فيعلد كريط نَّهُمُ لَهُمُ الْمُنْصُوْرُهُ فَ ٥ وَإِنَّ جُمَّانَ مَنَّا أَمِي كدان كي صرور مردكي جاسع كي اورجازي فرج المُعَمُّ الْعَالِبُونَ ٥٠ (والقافات- ٥) عالب رمكي-دین ومذہب کے معالمے میں زبردستی ہرگز نہیں وین حق کی تبلیغ نہایت عبت والمانہ کے ساتھ قرآن مجد مُناکر کرو۔ دین کے معالمے میں ہرگز کسی پرکوئی جرو تنذو نبیں ہوناچاہئے کیونکر عقیدہ ویزمب کاموالمدا ختیاری ہے۔ تمکو بدروی کے ماتھ ٹمک صلاح دینے اور بھلائی کی طرف بُلانے کاحق توہے سکن کسی کے اختیار کوسلب کرنے اور

موركان كابركزكوئ تن بيسب

فَذَ كِرْوِالْقُرُ إِن مَنْ يَعْاَتُ وَعِيْنِ الْمِكونَى بارك مذاب وراب أس كوتران

وَقُلِ الْحَتَّ مِنْ زَبِكُدُ فَهَنْ مِنْ الْمَاعَ إورلوگون سے كبدوكري وقرآن مجيد) تباك رب كي فَلْيُو عِنْ وَمَنْ شَاعَ فَلْيَكُفُرُ مِ واللَّهِفَى) أَعْرِكَ آجِكَا بِس اب جِهِابِ لمك اورجِها ، وانخارك كَوْ إِلْوَالَةَ فِي اللِّينَ فِينِ مِ وَالبقر - ١٩٥) وين ك معلف من زبردسي كا كام بنين.

فَنْ كِرْدِيا نَّمَا ٱنْتَ مُنْ كِرْوَ وَمُسْتَعَلِّمُهُمْ إِوْلُوكُونُسِيت كرتوصرت نفيجت كرنيوالاب تو ٱن ي كوتوال كي طبيح دباؤ والمستفرنيس كياكيا. المُصَيْطِرِهِ (النافيد)

إِنَّا هَدَهُ يُنَّاكُوا لِسَبِينُ لِمِنَّا شَاكِرًا قِلِمَّا أَمِ فِي أَنْ رَاه وكما دى ب رجس بره يكر، حاب وه

كَفُورًا ٥ (الرحر-١)

شکرگذار بنے اور چاہے فرا نبردار۔

اُدُ ثُمُ إِلَىٰ سَبِينِ لِهَ بِهِ الْحِيكُمَةِ إِلَّا لَ كُورانا في اورمدردي كما ته ابني رب ك وَالْمُورُعِظَةِ الْحَتِنَةِ وَجَادِ لُهُمْ إِلَّتِي أَراتَ كَيطرت بل ادران ك ما تول سنديه وطريقه عِي أَحْسَنُ و (النول-١١)

بليخ دين كے اللح نوش اخلاقي ضروري جيز ہے | افهام تفهيم- تباولدُ خيالات - احماق حق -ا درابطال باطل سے اپنی زندگی میں انسان کو ضرور کام لینایٹر تاہے اور میرلاز مرکز تدن ہے اس میں عقایہ و مذہب کے متعلق الله ارخیالات اور مباحثات ومنا طرات بھی ثمال ہ<u>ں بہااوقات اپنی بات کی</u> ما ٹیدا وردوسرے کی بات کوغلط<sup>ت</sup>ا بت کرنے میں عدل اُ انصاب كاسررست تدانان كي التحديث جوث جا آب اور مخاطب كومي اس

جواب می مقل وعدل سے گرو کرظلم وزیا دتی کا راستداختیا دکر لینے کا موقع لمآہے اوراس طرح فسادات اورفتن بربا بوت ربت بي بليغ دين و كدايك خروري فرلينه

ہے جس بو فلاح اسانی کا مدارہ لہذا قرآن مجیدے اسطرف بھی توجہ فرائی ہی-

وَ قُلُ يَعْبَادِي كَيْمُولُوا لَيْنَ هِي الدرسول برب بندول كوسجهادك كده فالنين سي المشتن ط ربن اسرائيل-٧) جوبات معي كمير اليي كمين جواخلاق كما عباري مت بتريو إِذْ فَعُ مِا نَيِّي هِي أَحْسَنُ السِّيتَكَةَ الْحُنُّ الرَّوى تير عاته بدى كرت وبدى كادفيد ليسط زعل اَ عُلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ٥ (الرمون -١) ع كرج ببت بي اجما بو-وَلاَ بَحُوادِ لُوا اص الكِتَابِ إِلاَيا لَيْنَ اور ملافوا إلى تناب ك ما تدجيكُ الدي الروكرايي طي هِيَ أَحْسَنُ رُ (العنكبوت - ۵) كدوه نهايت بي عمده اور ثاليت بو-وَلَا نَنْنَوَى الْحَسَنَةُ وَكَا اسْيَتْتَ فَا ادريكا ادريكا ادربي مابنهي مِرسكى مُرافى كادفيد المصبرتائ إِدْ فَعُ بِالنِّيْ هِيَ احْسَنُ فَإِذَ اللَّهِ ي الروج ببت بي اجِعا بوارًا لياكروك توتم ويجوك رارً بَيْنَاتَ وَبَيْنِنَهُ عَنَا وَيْ "كَانَتْه "تمي ادركسي تحصي عداوت مي تواب كايك وه وَ لِيُّ حَمِيْهُ ٥ وَمَا يُكَفُّهَا إِلَّا الَّذِينَ إِبْهَارا ولسورْ دوست بْلَّياا وراليه حُن على توفيق أبني صَبَرُ وَاوَمَا يُلَقَّهَا إِلاَّذُ وُحَنِي إِلَو لَهُ وَي وَي مِانى بِ ومبرت كام يعتم من اوري توفن عَظِينيد ٥ حم المجده - ٥) اكن ي لوگول كولمتى بعض كے بڑے نصيب بي -نبي اتيان آخرت بي كوكام نبيس أسكا قرآن مجيد فراتك كدتام انسان ايك بي مبنس-ا کے ہی نوع۔ اور ایک ہی برا دری میں خاندا نوں کا اختلات محض تعارف کے لئے ہے اور شرافت و بزرگی تقوے پر شخصرہے خاندان اور نسل پر نہیں۔ یہ خاندا نی و نسبی رفتے قیامت کے دن کام نہیں آسکتے اورانان کی نجات اور کامیابی اسکے اعمال سے متعلق ہے نسب اورنسل سے امسے کوئی تعلق نہیں ہذا اختلاب قوم ونسل کو زیادہ المميّت انيس دين چاہئے۔

وَهُوَ الَّذِ نَى حَنْكُنَّ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَلُوه بِحِمِنَ إِنْ وَلَعْفَ سَ بِشَرِكُومِداكِما فَجَعَلَمُ لَنَبًا وَصِهُوا وَكَانَ أَورا ى لَلْنَ كُونْب اوررُسْشَهْ باوا - اور ثيرارب مَبْكَ فَكِيرًا ٥ والعزان - ٥) مِرْجِرْ بِرَقَا ورسِ

يًا أَيُّها النَّاسُ إِنَّا شَلَقْنَاكُمُ مِنْ ذَكُمًا لوكو بمن تمكو إيكبى مرداور عورت يداكيا ور قَـ ٱنْنِيٰ وَجَعَلْنَا **كُدُ شُعُوبًا وَ** قَبَ أَيْلَ إِنْهارى برادرياں اور كنبے بنادئے كه آپس*ين ثن*اخة لِتَعَامَ فُوا إِنَّ ٱلَّهِ مَكُمُّ عِنْ لَ اللهِ إِلَهُ مِن مِن صل اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَنْقَاكُمُوهُ إِنَّ اللهُ عَلِيْعُ خَبِينُونُ زِركِ وه ب جرب سے زیادہ پر مبز گاری بیٹک الشرتعالي سب كجدجان والاباخبر بَنْ مَنْفَعَكُمُ ٱلْهِ هَا مُكَمُّرُ وَأَوْكَا ذُكُمُ إِنهارك رشت اوربهادي ادلاد قيامت كرون برُّز يؤمّا أيفيًا مَدَى والمنحذ - ١٠ مَ كُونْعُ نديمونيا سكي ك فَإِذَا لِفِعَ فِي الصُّوْمِ فَلَا أَشَابَ بَيْحُكُمُ إجب مؤريهِ كَاجا يُكِا يعني قيامت بريامٍ فَي توايَك يَوَمَثِينِ قَا لاَ يَسَا عُلُوُ نَ ٥ فَحَنْ الرميان كوئي رسشته مذرميكا ادر سروه ايك دوسر تَعَلَّتُ مَوَا زِنْينُهُ فَأُولِينِكَ هُمُ لَي إت يوميس مع من كانبكي كايتر بعاري موكا المُفَلِيدُنَ ٥ دالرسون ٢٠٠ أوي كامياب مول مك -اخلاب احال اوراميري غربي كافرق بنين مث مكنا حراك مجيد فرانا بح كد ومنسايل اخلات الوال اوراميري غريبي كافرق اراوهٔ البّي كے اتحت ، كرساتھ ہى اس فرق أ امیاز کو ضروری اوراسکی غرض کو تھی بیان فرا آ ہے اور ظاہرہے کہ یہ فرق مے نہیں سکتا۔ ہرانیا ن کوائس کی محنت اور عل کے موافق اجر بلنا چاہئے اپنے اعمال اوراپنی سی میں انسان محلّف ومتفاوت ہیں لہذا دولت سب میں ہرا برتقتیم نہیں ہوسکتی ہرخص اپنی کما ٹی کا مالک ہے خواہ عورت ہویا مرد-وَاللَّهُ وَفَعْنَلَ بَعُضَكُمُ عَلَى بَعْضِي اوراسْرِتْ تم مِن سے ايك كودوسرے برددى ال نضیلت دی ہے۔ في الورق ج دانفل-١٠٠ وَلاَ مَنْعَمَنَوْ المَا فَضَلَ اللهُ يُهِ بَعُضَكُمُ اورتم مِي ، ايك يودوسر برجوا مشرك نفيلت عَلَى بَعْفِينْ لِلرِّجَالِ نَصِينُ مِعَمّا وبرترى دے رکھی ہے اس کا کھ ارمان لروم ودور

نَسَتَبْنَ اوَسُتَكُوا لللهُ مِنْ فَضَيله ﴿ جِهِ كُما مَا أَسْ بِي أَنْ كَاحْسَبِ اوْيُورُول فَجِهِ كم السي أكاصدب الله يسبروقت اس كاهنل الكية ربور عُنْ صَّمَنْ البِّينَهُ هُوْمُ مَعِينَهُمَّةُ هُمْ فِي كَيْلِوا مِن وَيُوى زِيْرًكَ مِن أَنَّى روزى تعيم كى واور يمن اللُّهُ نُياَ وَرَهَ غَنَا بَوْصُهُمْ فَوْ قَلْ بَغِينَ دَلْتِيمًا ورجِ بَكِي اسْبَاسِي أَبْنِينِ إِيك كودومرك يرفوقيت الْبِيْغَيْنَ لَعِضْهُمْ مَعْضًا سُعْمَ يَاد (الزفون؟) وى بتاكدايك وومر عكوكام من لكاسع -وَقَنْ خَلَقَكُمُ الْمُوارَّا ٥ (نح -١) اورتمكوفدك تعالى في طح طح كابيد اكباب-إِنَّ سَعْتِكُمُ لَشَعَّى ٥ داليل، البِّكَ ثم لوكُوكَى وسُسْسُ مُلَف طور كى ب-وَانَ لَيْنَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَاسَعَى الفريه ) إوريه كدانان كوائيقدر مليكامتني اس ع كوشش كى. ا نان کی نشانی اور فطری کروریان افطرت انسانی می جم طرح تکی اور معلائی سے جذیات ہیں اسی طرح بڑائی اور ہری کی قوتیں بھی موجود ہیں اس سے متعلق ابتدائی فصلول میں مفص بحث مو حی ب قرآن مجدم فطرت الله فی مح عیوب کا تذکره اس من فرایا ے کہ انسان اپنی کمز در یوں سے چوکس رہ کئے اور غلطیوں میں مبتلا ہونے ہی ہے۔ حُلِنَ الْهِ نُسَانُ مِنْ عَبِلْ سَارِيْكُمُ أَمَا يِنُ إِن ن صِد إِن بِداكِيا كياسي بم عنقريب اين قدرت كي فَلاَ تَسْتَغِيدُونِ ٥ (١٥ نبارس) أنتانيان تمكودكمائي سكي يس ملدى نذكرو-وَٱحْضَوَتِ أَلَا نُفُسُ النَّهُ مَوَانَ تَحْيِنُواْ ادرتورا بهت مُجَل توسب بي كي طبيعت مِن بوتا بوادراك وَسَتَقَوْمُ ا فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَصْدُونَ لَمُ ابكِ مريكِ ما ته ملوك كرو اوركنج سي يجته مع تولواستر خَبِيعُواً ۞ والسّاء ١٩٤ ﴿ إِنْهِ الْعَالَ كُلَّ وَ الْمِرْبِ وَهُ ثَكُوا مَ فَي كَا أَجِودُ لِكَّا . إِنَّ أَلِإِنْسَانَ خُلِنَ مَلَوُّ عَالِفا مَسَتَهُ إِنَّ إِن صِداكُمًا جائ والا تعرولا بيداكيا كياب الر الشَّرَّجُرُوعًا وَإِذَاسَتَ الْحَنَيْرُ اسْعَالُ فَي تليمن بيوني به وَكُيراما أب ادرجب مَنُوْ عَا ٥ والمعادج - ١) كوئي فائده يو نجلب ويُخل كري الماس وكان ألإنسان كَفَوُ رَاه ربى الرئل على اورانان براى المشكرام

وكان ألانساك قَنْوُرًا ٥ دى الرئال-١١١ اورانان برابي تلدل ب-وَلَقَكْ صَمَّ فَمُنَا فِي هَٰذَا لُقُمْ إِن لِلتَّأْسِ إِورِم فِي اس قرآن مِي لوگوں كے مجعانے كيلئے بقيم مِنْ كُلِّ مَثَنِ ﴿ وَكُلَانَ الْإِنْسَانُ ٱلْتُرَّ لِي مَالِس طرح عربيان كيس كمرانسان تستام شَيْئُ حَبِنَ كُن والكون- م) المخلوقات من اوه تِقَالُوا أوب. إِنَّ النَّفْشُ كَا مَّا الرُّهُ إِللَّهُ عِلَا كُمَّا أَجْبُك نَسِ السَّاني وَآدِي كُرِدِي اورثِها يُول كم ليح ا تعديمة في الرسف - ٤٤ المحارثان ربيما بوكريه اوربات بوكرميرا خدارهم فرك أ وَإِذَا ٱلْمُتَمِّنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْمَ صَ وَذَا اورجب بم انسان كوكو نُ نمست عطافر ات بن تو من عِجَافِهِ فَوَاذَا مُسَّدَّهُ اللَّوْكَ كَانَ يَوْسًا ٥ عِيرًا وربياوتي كراسيه ورجب اسكوكو في عليمن بري ابوتوبائك ناائب د موجا آب -دتی اشرائیس - ۹) إِنَّ الْهِ نُسَانَ تَيَعُفِيٰ آن زَّا ﴿ إِنَّ إِن اللَّهِ مِللَّهِ مَالِ مِهِ مَن آبِ وَبِ مِإِن وَ كِعكم السَّعَغْني ٥ واعلن) مركثي اختيار كرما ہے۔ حقون ذوجين البسطيح شوہر کے کچھوق بیوی پرہیں اسی طح بیوی کے حقوق شوہر پر می اوروولون کا فرض ہے کہ اپنے اپنے ذکی حقوق اواکریں گریاں مرد کا درجہ عورت سے بڑاہے قرآن مجیدے اس مطلب کو نہایت تفصیل اورخوبی کے ساتھ بیان فرمایا ہ قام آیات اس جگر درج بنیں ہوسکتیں اختصار کو مد نظر دکھتے ہوئے صرف واو حوالے ورج كئ جاتي .. وَكَعُنَّا مِثْلُ الَّذِي يُ عَلَيْهِنَّ بِالْمُعُرُفِ إورجي مردول كاحت عوراق بروي وسورك موافق وَلِلرَّجَالِ عَلَيْهِنَّ وَمَهَجَةٌ مواللَّهُ عورون كاحق مردول بروال مردول كوعور تول بر عَن يُرْتُحَكِيمُ ٥ (البقر ٢٠) فقيت عند ادرا سرَّمَا ل مكت واللب-اَلِيْجَالُ قُوَّا مُوْنَ عَلَى النِسْاءِ بِمَا فَضَلَ إمره عررتوس كيونة واراورمروه ومن اس لا كر الله وبعضهم على بعض قيهمًا اكفّ قوا الفائد الله الله المكودوس يرفضيات دي بوارا

مِنْ أَمْوَا لِيهِمُوا السَّاء - ٤) اوراس سن بحي كمروول سن اينا الخرج كما يو-ترکہ اورائس کی تقیم اور عوت والدین اور قربی رسنت وارول کے ترکے میں مور توں اور مردوں دونؤں کے حصے ہیں یہ نہیں کہ حرف مردیا بیٹے ہی سارے ترکد کے ما لک موجائي اورعور تول يا بثيو لوكي منه الله عران مجدات اس معاطعين نهايت واضح اورمنصعانه اصول تجويز فرمائے ہيں اورتمام يس ماندگان كے حقوق كي تعيير فيفسير بان كردى بصرواس ملكه كمل طور يرتخ ف طوالت نقل نبيل بوسكتي-اللرِّجَالِ نَصِيْبٌ يَمَا تَرَكَ الْوَالِانِ اللهِ اوررست دارول كم تركمي تعور ابوا وَالْا قُرَاوُنَ وَلِيسِّنَاءِ نَصِيْبُ مِنَمَا المِت مردول كاحسب اوراليابي الإلى اور تَرُكُ الْوَالِدَأَنِ وَالْمَا قُورَاكُونَ مِمَّا قُلَّ إِرْسَنَهُ وارول كَ ترك مِن عور تول كالمجي حقة بواولا إِمِنْهُ أَوْكَةُ ثُمُّ نَصِيبًا مَّفْرِقُ صَّا ٥ (الناديه) ليحته جارا تحرايا بواسه -سود فردى حسرام ، كور خورى چونكرايك خلاف انسانيت فعل ب اورسود خور فرع السا ك الحي ونكر ايك مُعنت خور - نهايت موذى - اورخون جرسنے والے جانورسے برتر موذى ہوتاہے مناقرآن مجیدنے سووخوری کوحوام قرارویاہے۔ اَحَنَّ الله البيع وَيحرَّ مَ الرِّنواط والبغر ٢٨ ما الله الله الما وروو فررى كو حرام قرار ديا و-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ المَثُولَا مَا كُلُو الرِّيلِ السلانوا مودمت كاؤكماص من مردَّ كُلُوكُ إلا ال أَضْعَفًّا تُضَاعَفَةً و رازعران ١١٠) العاما أب-وَ ٱخْدِنْ هِمُ الرِّ بِإِلاَ وَ قَتْ نُهُوْ الربود لِوَكُوبِيت مِي إكِيزه جِزول مع حودم كرديا كما الرا عَنْهُ وَ ٱكْلِيهِمُ أَصُوالَ النَّايِسِ أَيْنَكِ لِتُعَالِبُ لِيمِ تِيارِكِياً لِياسِلِفُكِمُ ٱلكومودُ في مانعت وَمَا النَّهُمُ مِّن يُهَا لِيْرُ لُوّا فِي اَمُو الل اورجرهم تم مُود بردية موكد لوكون ك المي بره النَّاسِ فَلاَ يَرْبُولُو يُعِنْلَ اللهِ ج داروم - ١١) لواسْرِ فرديك بنيس برصى ب-

مدل وانصاف ادراحیان اور دیانت کے لئے تاکیدی احکام فرآن مجیدنے عدل کے قائم کے روسموں پراحسان کریے۔ دیانت وامانت کو طوظ دیکھنے بیچی گواہی دینے اوراس معلیے ہر لى كى دُورِعايت نىركىك بح متعلق جى قىد تاكىد فرائى ب دُنيا كى كىي زمى كتاب اوركسى قانون میں اس کی مثال نہیں لمتی ۔ حتی کہ قرآ ن مجیسے حکم دیا ہے کہ اپنی ذات اور اپنے ماں باپ اور قریبی رسنته داروں کو بھی بھی گواہی دسینے اور سیم فیصله صا در کرسے سے نقصان ہونی ہا ہو تو تم ہجی گواہی دینے اور سجے فیصلہ صادر کرنے سے ہرگز نہ ہوکو۔ إِنَّ اللَّهُ يَأْمُومُ إِنْ تُعَنُّ لِي وَالْإِحْسَبُ إِنِ إِنْ لِيَاكِ الْعَانِ كِيكَ كَاحَكُمْ يَا اورلوكو رئيسا تداحاً وَلَمُ بُتَا يَتِي ذِالْفُرُ بِي وَيَغْمِلَى عَمِن الرَبْكِا ورقراب والوئكوالي المادويزكا ورجيائي ك الْعَضَنَاءِ وَالْمُنْكُمِ وَالْبُغَيِّ يَعِظْكُمُ لِعَلَّكُمُ لَا مُولُ ورَا تَا يستَدِيرَةِ نِ ادرايك دوسب برزياد في آ لَّذَ كُرُّوُنَ٥ دانف-١٦) مع فرماً ابحَمْ لوگو كُونِفِيت كرا بح اكرتم اسكانيال ركعو-إِنَّ اللَّهُ يَأْمُوكُدُ أَنْ أَوْكَ أَلْوَمَا نَاتِ اسْرِقالىٰ مَ كُوكُمُ دِيًّا بِكِدَامانت ركحت والوكى المنتب إلى الشلة اقداف المكترة مين النّاس جب اللي أن عول كرديا كرو اورجب لوكو ل أَن تَحْكُمُوا مِا لُعَدُ لِي إِنَّ اللَّهُ نِعِمًا إِن حِعْلِينِ فِعِل كِن لَكُولُو انصاف كم ما ته فيعله يَعِظُكُمُ بِهِ وَإِنَّ اللَّهُ كَا نَ سَمِيعًا لَهُ رُواللَّهُ مَكُوبِهِ بِهِ الْحِي نُصِيتَ كِرَابِ - إس مِن شُك ابنیں کہ استرسب کی شنآ اورسب کچھ و کیھاہے۔ بَصِيْراً ٥ دانناء-١٠ يَاا يَهُا الَّذِينَ إِمَنُواْ كُونُو الْقَوّا حِينَ إصلانه إمضبوطي كے ماتھ انصاب يرقايم رہوا ورضالكي إِمِا لَقِسْطِ شُهِّنَ احْدِلِلَّهِ وَكُوْ عَلِا الْفُسُكُمُ لُوا بِي دِواكْرِجِ بِيُّوا بِي تِهَا بِ إِيل إِب اور مَوِالْوَالِنَ بِنِي وَالْإِ فَوَ بَنِيَج إِنْ تَكِنُ إِرْتَة وارونَكَ خلات بِي كِو سِ نبوا كَرانُ مِن *كو*في الدأ غَنِيًّا أَوْ فَقِيْرًا فَاللَّهُ أولى بِهِمَا إِنْ عَلَى وَالرَّبِ بُرْهُوالُ فِي بردانت كُنوالا ج فَلاَ تَتَيْعُوا لُهَو اللهِ أَنْ تَعَنِّي فُواً أَمْ أَن كَي خَاطِ ابْنِ خَامِن كَي بَرُوى مَرُوكَ لُوسْ كَا وَانْ مَكُوا اوَ تَكُي صُوا فَإِنَّ الله الما الحراف كرا اورالدوبى زبان عرام الله الله الما الله

كان بعمًا تَعْمَلُوْ نَ خَرِبُ يُراً و عَرابى دين من بهلوبى كروك وج كم مرق به الشراس الغيرب عِارَيُهُا الَّذِينَ المَنُواكُونُ أُ قَوّا مِينَ إسلانوا فوافداداسط انصاف كم ما تدكراي وين ير یله شهداء باانتشاه و لا بیخ مشکه ارد در داور داول کی عدادت م کواس جرم ارتاب شَنَا ٰنُ قَوْمِ عَلَىٰ اَلَّا تَعَسُي لُو الله كا باعث نه بوكر ما لمات مي انعاف ذكروتم كم جابث ك اِ عَلِي لُوَّا اَفْ هُوَ آخُرٌ مِبُ اِلتَّعُو يُ إِمِرال مِن الفات كروكر شيوهُ الفاف يرميزُ كارى وًا تَعُواللهُ وإنّ اللهُ خَيب يُرمُ بِمِا فريب ترب اورالله كي افرا في وربة وم كيو كم تَعْمَلُونَ ٥ دالسَارُه ٢٠) جِهِمَ كُنة جواسُّراس ع إخبر . وَآوْفُوا لَكَيْلُ اذَا كِلْتُدُو وَيْ أَوْا ادرجب اب كرووتريات كوبورا مرروياكرواوراول بالقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمُ عِنْ ذَا الشَّخَتَيْرُ أُومِنَا بوتو دُنْدًى مِدهى ركه كوتو لاكروبي ببترطريق م وَالْحَسَنُ تَاوِيلًا ٥ (بني اسرائيس من اوراس كا انجام مي الجملي -وَ كَا قَكُنْ لِلْعُمَا يَعِينِ مَحْصِيماً والناء ٢٠١٠ اوروعا بارول مك طرفدار زينو-وَ لا كُنْتُو الشَّهَادَةَ وَمَنْ تَكُنَّمُهُا إدركوا بي كومت يُحيا وُادر عِكوا بي كوجيها نيكا و و فَاتَّهُ الْمِعْ قَلْبُهُ دوابقر وم، ول كاكورلب عبدا ورا قرار وتسم كابوراكر اطروري ائذني نظام اور ونياك امن وامان كى بهت كيوب ومترداری انسان کے ایفائے وعدہ۔ پاس عمد اور قول و قرار کے پوراکرنے پرشخص ہے ۔ فود عرض اوربیت فطرت انسان لینے عمدوا قراراور قول قسم کو توڑ دینے میں ال میں کرا۔ اسی سے عدا وتیں پریا ہوتی ہیں اورجہدوا قرار پرقایم ندر ہینے سے ہی اکثر حباک و

> قىم كى عزت كو قام ما درا مستواركياہے -يَا يَهُمَا الَّذِينَ امْنُوا مُوعِنَّا مِا لَعْنَوْرُ إلاالمُمَا اللهِ النِي صابدو*ن كو يولارو-*

میکارکے ہنگاہے بریا ہوتے ہیں۔ قرآن مجدے سے زیادہ دنیا میں معاہدہ اور قول

وَا وَفُواْ إِا لَهَمْ إِنَّ الْعَمْنَ كَانَ الرَّهِدِ وَالرَّلِولَ لِلرَّولِ لِلرَّالِ لَكُولَ لَكَ لَمَا مَت كَ لِكَ مَشْعُونُ فِي وَنِي الرَّسِينِ \* ) جمع كافِرْ بُن بُولًى -

ئىشىۋە گان دېغارلىك سى ئاچىدى بادىرى سى ئاچىدى بادىرى سى ئاچىدى بادىرى ئاچىدى بادىرى ئاچىدى بادىرى ئاچىدى ئاچى ئىرى ئاچىدى ئاچىدى ئاچىدى ئاچىدى ئاچىدى بادىرى ئاچىدى ئاچىدى ئاچىدى ئاچىدى ئاچىدى ئاچىدى ئاچىدى ئاچىدى ئاچىدى

دَيُ الْبَصْعَلُوا لِللهُ عَرُصْنَهُ لِلَّا يُعَمَّا سِيْكُمُ اور سلا أوا بنى بهوه تسول ك علي عند كولون أَنْ تَتَبِرُّ وَالْمَتِنَعُولُوا تَصْلِيعُوا بَيْنَ الْمِنْ الْمَرْكُ الْمَ كُولُون كَ ساحة سلوك كيك اور تعزى

التَّاسِ ، دالبقرة - ٢٠) اختياركيك اوراكونس البكرانيكا انع ومزاعم نبادً-

وَا وَ فُوا بِعَهْنِ اللهِ إِذَا عَاهَلْ فَهُمَ وَكُمُ اورجب ثم أبس مِن وَل وقرار كو لو استُرَى ثُم كود لكرد تَنْقَصُّوا لَا يُمَانَ بَعْنَ تَوْكِيْنِ هَا وَقَلُ اورِّمون كو أن كَيْمِتْر كرت ك بعد نـ تورُّوها لا تكر شم

بَعَلَمْم الله عَلَيْكُم كَفِيلاً لا دائن ١١٠) استركوا بنا ضامن عمر إحكام

خملت اخلاقی بدایات حرآن مجیدے انانی زندگی کے ہوشعبے اور ہرایک ضروری بہلوکو مذنظر كمكراش محصتعلق نهايت بخة اوراعتولي احكام وبإيات نهايت تغصيل اورنوبي مے ساتھ بیان فرائے ہیں لیکن چونکہ یفصل زیادہ طویل ہوتی جاتی ہے ہذا مُدا جُدا جُدا عُوْ الْات کے انتحت تمام حروری مطالب کی ایک ایک آیت بھی تکھی جائے توکئی جزوار ا بفكل ماسك بهذا م جد مختلف مضامين كي آيات نعل كرك اس فصل كوختم كرا جو ل جن حضرات كواسلام اورتعليات قرآنيدس وسيع والفيت حاصل كرني مواك كيك حجة الاسلام ا در قو آق میری دو نون کما بون کامطالعدا نشأ واستر تعالی بهت مغید موکا - حجة الآسلام عالباً سنتدوس اورقول ح سنتدوس شابع موجكي ب- اللام ك منعلق غلط فبي تصلح والول من جهاد اوراحكام جناك كونهايت بى بدديا نتى اورشرارت كوكام مى الكرغلط طريق سے بیان کیاہے اور اواقف لوگوں کو کیطر فدخیانت آمیز بالز سے سخت مطو کر لگی ہے ما لانكه اصلام، برحكوكو في دوسرا فرجب سلامتي ورواداري كا فرجب بنيس اسس مضوين خاص مح متعلق ميں اپني كتاب آئينة بتقيقت ناحلدا قرائ مقدم ميں ايك فصل لِكُوجِكا بول اوراس كمَّاكِ ابْمُك ولوايْدِينْ تْنَابِع بويكِ بِس-ابْجُدَاعاده كى خرورت بْنِي-

وَعُبُدُ اللهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَبْتُ قَ اوراسَرى كى عبادت كروا دراس كم ما تدكى جيزكو بِالْوَالِلَ بِنَ إِحْسَانًا وَ بِنِي الْقُدُولِي شَرِكِ مُتْجِرا وُاور الإباور رسنة وارول اور قالْيَتْهُي وَالمُسَاَ كِيْنِي وَالْجَالِافِي كَالْقُرْجُ مَا يَتِهو لا ورمّاج () اورقرا بت ولم يُروسيون اواجني والجائرا فجئنب والصاحب بالجنب أروسون ادراس سيشخ والون اورسافرون ادر وَا بْنِي السِّيْسُ وَمَامَلَكَتُ آيِمًا تُكُورُ ﴿ لِول مَا السَّالِي قَصِدُ مِن بِي إِن رَجِ ما تَع ملوك إِنَّ اللَّهُ ﴾ يَجِيبُ مَنْ كَانَ مُحنَّتَ اللَّ أَرِتَ رَجِو- النَّرانُ لوكول كودوست بنيس ركهنا جو ا ترائیں اور ٹرائی مارسے بھریں۔ فَخُوماً ٥ دانساء-١١ هَلْ جَزَاءً الْمُحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَالُ الرَّقَ الْمَاكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَقُوْلُوا لِلنَّاسِ حُسُنًّا ﴿ وَالبقرةِ - ١٠ | اورلوگوں كواجِي إتين بتاؤ اور نرمي كے ماته گفتگو كو-وَالْكَاظِينَ الْفَيْظُ وَالْعَافِينَ عَين اورزب لوك غصة كوركة اورلوك كا تعورون ع النَّاين وَالله ميحيتُ المُحسَينية وركزركة بن ادرلوكون كم ما تنكي كيك والول الشرووست مكتاب -دآلعمان - ١٠١٠ مَنْ أَ مَرْ لِصِلْ قَاقِ أَ وُمَعُم وفي أَ و إجْمَض خيرات إكى ادرنيك كام إلوكونيس مل طاب كى إصْلاحِ بَيْنَ النَّاسِ و وَمَنْ لَغُعُلُ صلاح في تديني كاكام ، كاورج شخص خلاكي وتنووى ذَالِكَ الْبِيْغَاءَ مَوْضَامِتِ اللَّهِ فَسَوَّتَ الصاص كِينِكَ لِهُ اللهِ مَلِكًا وْمِ مِهَامِت ك نُو يَنِيهِ آجُرًا هُظِيمًا ٥ والسّاء ١٥٠ دن أس كويراً أواب عطافرائيس ك-وَعِبَادُالرِّ تَحْمِن الَّذِينَ يَعْشُونَ عَلَى إورهدك رمن كفاص مند توه مِن وزين وفوقى الاً تُهِن هَوْنًا قَا ذَاخَا طَبَهِ عُده الكَ ما تعملين اورجب ما بل أن سع جالت كى الي الْجَاهِدُونَ قَالُوا سَلَامًا ٥ والفرقال الله كلي تران كوسلام كيك الله بوجائي-وَاقْصِتْ فِي مُسَنَّيِك وَا عُضَّصْ إِن اوراين رفاري باندوى اختار كراوركى سعات

صَوْقِكَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ صُوّاتِ كر و بول على الركونكة وادول من مُن وي

الصَّوْتُ الْحَيْمِينِ ٥ رهان - ٢) أواز گدهور كي آوازي-وَلِذَا مَا غَضِبُوْ هُدُمُ يَغْفِرُونَ ٥ اورجب أن كوضة آلب تولوس كي خطا وُس ورگزر کرستے ہیں۔ وَكُنَ صَبْرَ وَيَعَمَ إِنَّ ذا لِلهَ كَينَ اورجِنْعُص صِرك اورومسكى فطابخن دے ق عَوْمِ الْأُمُومِ ولانورى - ٢١ إبتاك يدبرى بمت ككام بي-وَتَعَاوَلُوا عَلَى الْبِرِوَالنَّفُوي وَ لا ادرني دربرر ارى كارس بن ايك دوس كه دركا لَمَّا وَلُواعَلَى الْإِثْمِوا لْعُكْ وَان إبوجاباكرواوركناه اورزبادى كامورسى ايك دوي وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا وَالمَسَادُهِ - ١) کے مدو گار نہ منو - اورا دشرے عفب سے ڈرو-خَيْنِ الْعَفْقِ وَأَمُو يِالْمُهُمْ فِ وَاغْيِهِنَ إِدَرُورَكَا تَيوهِ اخْتِيارَكُرُواورلُوكُونِ مَيْكَ كام كيك كو عَن الْجَاهِيلَيْنَ ٥ دالاعراف-٢١٠) كواورجابلول ع كذاره كشرمو-وَالْعَنْصِهُواْ عِبْرِلَ اللَّهِ بَعِينَةًا قَرْكُمُ إورسب ل كرمضبوطي اللَّه كا دين كي رستي كو أَنَّمَ اللَّهُ عَوْا دَال مموان - ١١) ﴿ كِيْسِت رَبُوا وَرَا بِسِ مِن تَفْرَقُهُ مَرُوا لُو-وَا ثُوَّا لَيْنَا فِي آمُوا لَمُمَّرُ وَلا تَنْبَنَّ ثُوا إدر تبيول كمال أنك وال كرواور الطينب ك الْحَيْمَيْتَ وِالطَّيْتِ وَلا مُأْكُلُوا المُوَّا المُهُمَّ ابد الرام مراه اوراً ن كالله الوامي الأ إلى امْوَالِكُدُولْنَهُ كَانَ عُوْبًا كِبِيرًا والسالي فرد يروند كروكيونك يدبب بي فراكناه ب-إِنَّ الَّذِنْ يُنَ يَا كُلُونَ آمُوَالَ الْيَسَّا فِي لَلْمًا ﴿ جِلاكَ احْنَ ظَا لمَا مُطُورِ مِنْهِ وَ كَا ل إِنَّمَايَا كُلُونًا فِي بُلُونُ ين بِيهِ مِرْدَاتً إلا إلى وهلي بيك مِن الكَالي عرب إلى المراد عرب وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ٥ دانساء-١) مرف كي بددورخ مي يرس كي -وَكِنظَوْنَكَ عَن كُنِي مُلْكِيم فَكُ فِيهِما لك رول تم حشرب اورجُب كم الدين ورياف كية التُعَوِّكُمِينُو وَمَنَافِعُ اللَّايس وَانْتُهُمُ مُنَّا مِن النَّهِ كِدوكم ان دونون يزوني براكناه بحادر لوكؤك آكَرُ مِنْ نَفْعِهِمَ إلا دالبقره - ٢٠) إيجه فائت يم بي كراتك فائت وانخاكراه ببت برحراي-

قَانُ كَانَ ذُوْعُسُمَ إِنَّا فَنَطِمَ اللَّهِ إِلَّا إِلَّا وَفَي تَهَارا مقروصَ مَلَّادسِت بوقواكست فراخي كس مَيْسَمَ إِهِ وَأَنْ تَصَنَّ فُوا حَبُون مُكُدُّ كَامِهُ كَاللَّهُ وهاوراً ومجوز بناك عن من يرزاوه بهتري إِنْ كُنْتُمُ تَعُلَمُونَ ٥ (البقرة - ٣٥) كداس كواينا قرض بخش دو-عَا يَعَا الِّذِينَ امْنُوا لَقُواللَّهُ وَقُولُوا فَوْحٌ اسْلِما لُو! اسْرِ وَرَبِّ رَمِوا وريات بميث استدين أ ٥ والاحزاب - ٩) اللهُ إِنَّمَاحَةٍ مَرَمَ بِيَّ الْغَوَّاحِشَ مِسًا لِك رمول لوكون كمدوكميرك ربي جما ي ك كَهَوَمِنْهَا وَمَا بَعَنَ قَامُ الشُّمَوَ البُّنِّي أَم الرس كُومَ فراياب فواه وه ظاهر موس يا لِإثبيده مول إِخَابُوا كَيِّيَّ ٩ (الاعراف- ٨٠) اوراكما واورائ كمي يرز إوتى كها كومي-وَ لا تَقْرُ بُوالِن ذَا لِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ﴿ إِورِ ذَاكِ إِس مِورَ مِي مَعْلَوكِ كُورُ وه بِعِيا في ب وستاء سبيدا ٥ دى اسرائيل ٢٠١١ اورميت بي مراجل ٢٠٠ وَمَنْ تَكْنِيبُ خَطِيثَةٌ أَوْا نُمَّا شُمَّ اور وَتَحْصَ كَى خطايا كُنَّا وكام تكب بويوره ليخ تعود يُرْمِدِهِ بَرِيْعًا فَقَدِيْ حَمَّلَ بَهُمَّا نَاقَدَهُما كُوكى بِ لَن مربعوب في تواس في بتان اور مَيْسِتًا ٥ والساء - ١١) كناه صرت كابوهواين كرون يراادا-

يِّنَ النَّفِينَ نَدَانَ بَغْفَ النَّفِقِ إِثْمُ حَدِّكًا لِمِكَانِيال واخِل كَنَاهِ مِن ادِرا يك دومركي جاموى مِ

وَلاَ يَحْسَسُوا وَلاَ يَغْمَنَ بَعِضْكُمُ يُعَمَّالُ وَجُرْءِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على الله الم وَلاَ تُشْهِ فُواْ لا لِنَّهُ لا يُحِيُّ أَلْمُتِي فِينَ ٥ | اورفضول خرجي مذكرواس ك كذفضول خرج لوكو ٧ والانتام- ١٤٠ وندائ المناس كرا-يَا اَنَّهَا الَّذِينَ المَنْوَاكَا مُبْطِيلُو اُصَدَّ قَائِلَكُمُ سلانوا اپني خيرات كواحيان جَامِن اورسائل كوايذ ا بِالْمَينَ وَالْأَذْي كَالِّن يُ يُنْفِقُ مَا لَهُ وين عاس طح الارت سركوم طح ويتخص وابنا مِجَاعَ النَّايس وَلا يُوعُ مِنْ مِا اللهِ وَالْيُومُ اللهِ وَلوب ك دكهاوت ك الحرف كرك اكارت كرَّا اب اورا مترا ورروزا خرت كا تقين نهيس ركحما-اللافيدد والبقره-٢٧) فَاهْبُوالله مُخْلِصًا لَهُ الله يْنَ٥ أَكَّا إِس ضدامُتا في بِي كَيْ فرا برداري مَدْ نَظِر كَعَمَا أَيكَ عبادت لِللهِ اللَّهِ ثِنُ الْحِياَ لِصَّ ﴿ (الزمر-١) كُوْجَا وُاور إِدر كُورُ مُنا اللَّهِ الْمِرواري توضا بي كيليَّ بي-قرآن بحيد كي خصوصيات من الك خصوصيت فرآن مجيد كي ايك سب برش ي خصوصيت يدمهي ك كبصرطح وهمخوظ بوسئ ميس كمتا وب نطيرب اسيطرح وه اسلام كوتقليدي مذمب بنيغسى محفوظ وكصف كاتبنا ذمته وارب - تمام مذام ب اورتهم مايت نام أيين ابتدائي ماسنن والول کے لئے تو تھتی مرہب اور باائر برایت نامے رہو لیکن آئیذہ نسلوں کے لئے وہ تمام غلب تقليدى نرمب بنن اورابني اصل عرض سع محروم اوربيروان نرمب يس ندمب كحشقي روح پیدا کرنے سے عام ز ثابت ہوتے رہے ۔ لیکن قران مجیدوہ ہلیت نامہ ہے کہ اس کو

جن نام کے مسلمانوں نے قرآن مجد کی طرف تو تبہ بنیس کی آن کا اسلام ایک تعلیدی اور بے دوج خرہب بن کررہ گیا دورہ اسلام کی خاندار ضوصیات سے محوم ہوگئے۔ قرآن مجید جس توجہ کامتی ہے اگرویسی ہی توجہ قرآن مجید کی طرف کیجائے تو آج بھی وہی ہوٹن کمانی اور دہی مہبوت کُن کا رہائے وُنیا کو سلمان دکھا سکتے ہیں ہوسے انڈ کرا ہونے دکھائے تھے۔ قرآن مجید ہی کے ذریعہ وُنیا میں کا ل اتحاد کا ل عدل۔ اور کا ل امن وامان قایم ہوسکتا ہے۔ ایسی کوئی کتاب بنیس بتائی جا سکتی ہو خرجب کو تقلیدی خرجب بننے کے خطرہ سے محفوظ رکھنے کا سالان اپنے اندر کھتی ہوسہ

شراب وظرارم مست ويادم براس اتى مداردة يحكس بانسي بالص كرمن دارم

بعض عليمات بوي صلعم

آنخضرت محدصلی السرطلید و آلدولم کے بادئ بریت - دہمرکا ال - اور ظالم النبین ہو نیکے سنعل میں ابنی کتا ہے۔ اسلام میں مجداللہ الفائی ایک مفتل میں ابنی کتا ہے۔ اس اسلام میں مجداللہ النہ النہ کا طالب می کو اُسطون دھرع کرنا چاہئے۔ آپ کا اگر ہو کہ النہ النہ کی شخصہ اور آپ کی شخص اور آئ بھیل کرنی الاثری جزو ۔ اور بغیر شنت رسول السری دہم بری کے ہم احکام البیت کے بیصف اور آئ بھیل کرنی کی اتباع کو ہمانے لئے فاری مجھرادیا ہے ابندا ما اس جعلوم ہوتا ہے کہ اس جگر محف اجور منونہ المار کی اتباع کو ہمانے لئے فاری مجھرادیا ہے ابندا ما اس جعلوم ہوتا ہے کہ اس جگر محف الجور منونہ اور میت اس جگر محف الجور منونہ اور میت النہ النہ میں میان کردیا ہے ) اگر بھین کے ورجہ تک بہونچا ہوا اور کی حقوم المبور ہوتا ہے ) اگر بھین کے ورجہ تک بہونچا ہوا ابنی ہوت کے سعلی حاص ہے اور اس فرق کا ہونا صفرور ی ابنی ہونے ابنی اس کردیا ہے اور اس فرق کا ہونا صفرور ی ابنی ہونے ابنی ہونے ابنی ہونے ابنی ہیں تھی تھی کہ کا ماری میں اور اس فرق کا ہونا صفرور ی کہ ہونا اور کلام دسول خال صفرا ورکلام دسول خال میں بیان کردیا ہے اور اس فرق کا ہونا صفرور ی کہ بی تھی کہ کہ کا میں اس میں کہ میں میں کی کو کہ کو نا حقود میں بھی تھی کہ کہ کا میں میں کو کہ کو کو کہ کو کر کو کہ کو کہ کو کر کو کہ کو کہ

**491** ى ب كدكو في ضعيف روايت نقل ند كيجائ -دا) إِنَّمَا الْآعَمَالُ مِا لِنِّيَا بِيهِ - اعمالَ كامار تونيون يهد (١) إِنَّ أُمِّتِي يُكُمُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبِنُك قِامت كون ميري أمّت كورك ماستي غُرِّ ﴾ مُحَجَلَانْ مِنْ اظَامِ الْوُهُوْءِ فَعَنِ كِيلان جائينَكُ كه أن كُمُغواد ما تعا وُل وخوكه نشا أوا استطاع مِنكُدُ آنُ لَطِيل عُم تَتَ الصفيدادروش موسكيس وتفس تمس واسات كي مات المكان المكاري روشني كو برهائ توضر ورايساكي-فَلْمُعَلَّ.

رس ٱلْفِيطُّةِ ﴾ يَحْمُسُ بِالْحِينَاكُ وَالْاِسْخِيْزَادُ إِي نِي إِنبِي الْمان كَى فطرى وهلى إنبِي موسع كمسلامُ مِيا وَقَصُّ اللَّهَ إِيهِ وَقَلْمُ أَكُمْ فَلَهُمُ اللَّهِ الْمُفَالِمِهِ وضوري مِن مُعْذَكِرًا - أسْتَرالِيا بونجيس المِنا- ناحَى زاخا وَنَتْفُ الْمُ مَاطِ الدرمية فيريض مات كذا-

(م) سَوَّ وَاصَفَّوْ فَكُمْ فَإِنْ تَسَوِيتَهَ الصَّفَةِ الصَّفَةِ النِي صنول كوديت كياكرواسطة كصنول كورستى أار مِنْ تَمَامِ الصَّلَوٰةِ - كاس اور يورا بوك كاس وبب ب-

(٥) إِذَا صَلَّىٰ اَحَلُ كُدُلِنَا مِنَ أَيْعَنَيْفَ إب تم من ع كونَ شَصْ لوكون كونما زرْطائ و إلى ناما فَإِنَّ مِنْهُمُ والضَّعِيْمِ قَالِتَسَفَيْعَ إِرْحالَ كَيُونَكُ النِّينِ ضِيف بِي بِوسْتِينِ بِإِرْمِي - كام وَذَا كَاجَةِ وَإِذَا صَلَّى آهَدُ إِنَّهُ والعامِي ورحب تناا بني نماز يرب توجتن عام لِنَفْسِهِ فَلْيُكُولُ مَاشَاءَ - البي كرك-

(4) وَآثِينَ دَعْوَةَ الْمُظُلُّوُ مِيرَقَا نَهَ كُيْسَ بَيْهَا إ در مظلوم كى بردعاس وُركيونكه مظلوم كى بردُعت ا وم وَمِنْ الله عِمَاتِ الدوه أن الروه الله تعالي على مروه أس موا-

(٤) لاَ يَحِلُّ لا مُعَرّاتِ لُوْعِينَ بِاللهِ وَالْبِكُومِ إِسْ عورت كِيلةَ جهذا تعالى اورقيا مت يرايان ركهتي مو الله خيران تُسَافِرُ الا وَمَعْمَا دُومَعْ إِمِهِ جَائِز بنين بوك بنيكي محرم كي بمايي ك مغركر --(٨) أَبْيَعَانِ بِالْحِنيَامِ مَالَمُنَقِمَّةٍ قَا فَإِنْ إِخْرِيهِ وَفُرُوخْتِ كُرِيْولِكِ دُونُونَ صِبْلَكَ مُبَاسَبُونَ مِعَ كُمُعَا صَدَةَ قَاوَبُنَيّنا وَي فَ كَهُمَا رِفِي مِن الرَّهِ مِن الرَّوهِ فِي لِين الرَّمِيكِ مَا مَنْ باين كروين

بَيْعِهِمَاوَانَ كَنَمَاوَكَنَ بَاهْجِعَتْ لَوَاكُلِ بِيهِ مِي وونوں كِيلَجُ مِكِتِ بِرقي بِإِسْارُ عِيكِيمُهِا يُم بَرُكَةُ سُعِيهِمَا - اوري اوري والى والى عركت مادى عاتى ب رُو) كَا تُسَاجَتُنُوا وَكِا بَيْعُ الرَّجُلُ عَلَىٰ بَيْعِ إِمْرِيارى كارادب بينريزى قيت شرِّعادُ اور ندكو تخف أخييه ولا يَخْطُب عَلى خِطْب إ روسي موني يرسوداكي اورندوسركي منكن يرسكن كري آخِيته وَكَا تَشَالُ الْمِيرُ } وَ الدِنكِ في عورت دوسرى عررت دايني اسلامي بن لَلاَ تَ أُخْتِهَا لِي طِلا تِهِا لِي طِلا تِهِا لِي اللهِ عِلْهِ عِلْهِ عِلْمَا لِي اللهِ عِلْمَا اللهِ اللهِ و ١٥٠ افتا يتن في هِ بَيته كالْعابِي ابن وي بوئ جيز كودابس ين والاأس كى اند جوابى كى بوئى قى كوكلات واللب -فيُ قَيْتِهِ -ال) مَا حَقُّ أَمْ إِهِ تَسْمُلِمِ لَّهُ أَنْكُمْ يُوْكِي إلى سلان كوجكم إس الدي يزموس من وميّت كراميا بها فِيْهِ بَبِيْكُ كَيْلَتَكِنْ إِلاَّ وَوَصِيّتُهُ إِسِمَاسِ بَنِي كدوٌ رأيس بي اس مالت مِن كُراريك مَكُنُونَة عُنْلَة الله السكياس أسكى رصيت للي موني نهو-(١٣) يَامَعْشَمُ الشَّبَابِ مَيْن اسْتَطاعَ مِنْكُرُ إلى جانوا جِرْضُ مِن سي كاح كي استطاحت ركمتنا بحده الْبَاعَةَ كُلْيَتَوَوَّجْ فَإِنَّهُ الْمَصْتُ صُود كل كرك كولك كل فطركوني لي كف كاباعث إور لِلْبَصَيْرِ وَأَحْصَى لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَكُمْ الرَّمُاهُ كُوزَاسِ بِإِلَّابِ اوروكُونَ في إستطاعت بنين يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ - الكَمَّااسُ كُومِ مِنْ كدون وكاكر -رس، فَعَنَ مُهَنَبَ عَنْ سُنَيْنَ فَلَيْسَ مِينِي - إجِنْف ميري سنت محيد منبتي اختيار كري وه ميري م<del>ت بني</del>د (١٧) لَا يَفْضَيْنَ مَّكَظُ بَيْنَ أَنْهَيْنَ وَهُوَعَفْهَا لَكُ لُولُ عَلَم دُوْخُصُوسَكَ ورميان غِصة كي عالت مِي فيعال ذكر (١٥) أكا فَانَ فِي الْجَسَيْرِ مُضْعَةً إِذَا صَلَّتُ إِلَا وركومِم مِن لِيكَ مُكُو إسب حبب وه سنورها في توسادا جم صَلْحَ الْجُسَنَ كُنَّهُ وَا ذَا فَسَدَتْ فَسَدَّ مُورِهِا لَهْ اورجب وه بَرِّ عِلْ قُرمارابدن بمُوجانّات الْجَسَنُ كُلُّهُ أَكُا وَهِي الْقَلْبُ - اورخرداررموكدة كردا قلب ب-١٣١) يَاا يَهُا النَّاسُ لَا تَسَمَنُوا لِمَاءَ الْعُرُجُ لُوكُو إ وَشَن عادِ الى كرف كو ابش شكرواور ضائعًا لي

وَاسْاَفُواللهُ وَلَعَافِيهَ فَإِذَا لَقِينُهُو هُمْ إِسه عافيت الكوا ورجب وشن سع مقابله وجائع توج مبرواستقاست سے کام لو-فَاصْبِرُ وَا-(١٥) اَكْمَاعُ شُعْبَةً مِنَ الْإِيْمَانِ - إِماا يان كي ايك شاخ ب (٨١) ٱلْمُسْلِحُ مَنْ سَلَمِ ٱلْمُسْلِعُونَ مِنْ لِسَانَ السلان وه بحب كم إلته اورز بان سے دوسروں كورنج وَيِكِ لِا وَالْمُوعْوِيُ مَنْ آمِينَهُ النَّاسُ أَرْبِحِ نِنْ اورمومن وه ب كرمس سے لوگوں كى جانيس اور عَلَى دِمَا يُعِمْدُوا مُوالِيهِ عُدِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَل ٥١٤ لا يُعَانَ يِعَنُ ﴾ أَمَا نَهُ لَهُ وَلاَ يُنِيًّا جِوامات دار نهين ايما زار نهين ا درجوا بني بات يرقايم يمَنْ لاَعَهْنَ لَهُ - إنس وه مجي ايمان وارتنس -ر·٧) ٱذْ بَعَ مَنْ كُنَّ قِيْهِ كَا نَ مُنَافِقاً هَا هَا جِيارِ عِنْ عَض مِن مِو تي مِن ده لِو رامنا فق مِوتا به أَدْمِينِ وَّ مَنْ كَا نَتُ فِيهِ خَصْلَتْ فَي مُنْعُقَّ كَانَتْ إِيكِ إِي جِيز جوده بعي نفاق كي علامت وحبَنك كدام ل يك فِينه حَصْلَةٌ مِنَ التَّعَالِ حَلَّى مَن عَما مِي ترك رك مديد وهياراتس يبرب أيك إس الناهي إِذَا أُونَ تَعَن هَان وَعادا هَلَ كَاكُن مَا حاك توفيان كرے اورجب كوئى بات كے جوث الحك اور وَإِذَا عَاهَى عَن وَوَإِذَا خَاصَمَ فِحَوْ حِلِعُ الركرے وَ وِل مَكرے الرحب تراركرے وَكا ياس بك (۱۱) كَغَىٰ بِالْمُرَّةِ كِنْ مَّااُنُ يُحَيِّ تَ بِكُلِّ إِنان عِنْهِ مِنْ مَنْ كَ لَيْهِ بِي كَافِي مِهَ كَهِ مِلِكِ مِنْ امونی بات کو اسکے جوٹ ہے کی تحقیق کئے بغیر کہا بھرے۔ متاسيع. (۲۲) إِذَا مَاتَ الْمُ الْسَانُ إِلْقَطَعَ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِن تِينِ جِيزُوں كے مواتمام كاموں وانسان كاتعلق قطع إِلاَّ مِنْ قَلَا تَيَةٍ إِلَاَ مِنْ صَدَّى قَلْةِ جَارِيَةٍ إِلَوْ تِي بِحَ أَيَاتُ وَخِيرات جِمَا اثْرَ بِيشْرِ جَارِي رَبِي ووسرعِ لَم أوْعِلْمِ تَنْفَعُ إِنَّ أَوْوَكِينَ صِنَّا يِلْحَ صَ عَالَمُهُ بِوَتِمَارِي مُسْرِّ نِكَ اولاد ورماك مغرب مَنْ عُوالَهُ -كرتى رہے۔ ٢١) مَنْ دَلَّ عَلَىٰ خَيْرُ وَسُلُهُ مِثْلُ اَجِرَ إِرْضُو كُمِي لُونِكِ راسته بَلْ فُكُ أَسِ مِيكَ رَلْكَ يَ فاعله من الراجرات

(۲۲) إِنَّ نَنَمَ الشَّرِينَةِ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَلِنَّ انْهَاور جِي رُوانُيان بُرَ عَلَاء سے اور اعلى ورج كى وَلِنَّ خَيْرًا كُنَارُ خِيَارًا لَعُلَمَاء العِلاليان مِيك علماء عصيلتي بين-(٢٥) إِنَّفَةُ الْمُلَا عَينَ السِّلاَ لَهُ الْبَوَا لُرَّ إِسِمِيَّهُ وَمِي إِنِّي وَكُلَو تَعْهِرت مِون أس عبد اور است في الموارد وقايم عقة الطرابي من اورمايه كي مجدس مع ماجت كرا قابل اعنت ب ، النتينول لسنت كى بالون سي يو-وَالنَّطِلِّ -روالا إذا حَذَيْهُ أَمْرُ صَلةً - إجر كن رنج وعم كى بات بيش ك قرة دى فداكى عبادكت (٧٤) أطيعموا لحالم وعودوا أبولين إبرك كوكلا واوربار كافوارى وضعت كرداورقدى وَفَكُوا لُعَانِي - كُورِ الرَّجِدوه فِي تَصور مو-(١٧٨) إذا آمسينت كلا سَيْم الصّباح طَلْمًا زندگى اليى ب اصبارين كرب شام برتوسي كى اليد ٱصْبَعْت فَلاَ تَنْتَظِيمُ ٱلْمَسَاعَ وَخُونِينَ اورجبه عج مولو شام كي توقع سْدكد اورا بي مندرت من ارك يَعْجَبُكُ الرّضِافَ وَمِنْ يَعْلِونِكَ الْوَيْكَ فِي الْحُاور زَمْكُ مِن موت كم اللّهُ نيك كام كر-(٢٩) مَنْ عَنْ يمشَصَاجًا فَلَهُ مِثْلُ ٱجْرِه - إصيبت ذوه كوتسكيره تعلى فين والاصبركر فيواليكي انزاجر بالما رسى كَيْنَ الْعُلْيَا خَيْرُ فِينَ الْيَهِ السُّفْلِ [وني] تقديع المدت زياده المعاب اوراونيا وَالْبَيْنَ الْعُلْيَا فِي الْمُتَّفِقة والسُّفُل فِي إلى تعدوه بح وَيْنْ سْ كري والاب اورنيا وه جو ر نازد در الگاب النشّاطكةُ ـ المعال وسوع الخلق - ادر برقوي -وم من سَالَ النَّاسَ أَمْوا لَهُمْ مُلَّدًّا إلى ميك الله والدانة وو محك من اللَّالدان فَالنَّمَايِسُ الْجَمْرًا - الْخَارَ الْحَارَاتِ -وبههمامِنْ شَسْلِعِ لِيَّنْ سُ خَهِسًا أَوْ يَرْبَعَ عُ إِجَلِونَ تَعْسَ كُونِي ورضت لَكَاتُ ياكوني كعينت لوت بعراس زَهُ عَافَيَا كُنْ مِنْهُ إِنْسَانُ أَوْ لَكِيْرُ وَرَفْت بِالْحِيت مِن سَ كُولَى وري يا برنده ياج بإيكاف

اَوْمَهِيمَةُ إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَلَّ قَةً - الْهِ الْسُخْصَ كَ لِمُ خِرات بِي -ومسى إنهفا وكا الرَّجْلَ فِي أَنْهِ الضَّلَالِ الما بعد لم وسُه وراسته بَانَا ورس كى بنا في من خلل مو كَفَصَدَةً قُوْلَةً وَلَقَعِ تَطَالَةً جُلَ الرَّدِيُّ إِن كُوسِارا دِينا وراستْ عدمْ وزيت ك سُعُنِم الْبَقِهَاتَ صَدَّاقَةٌ قُرَاهَا كَتُلِقُ لَيْحِيِّ أُور كانت أوربُّرى مِنْ وينا مرا كيب كام صدقه وَالشَّوُكُ وَالْعَلَمْ عَلِيالًا فِي إِنَّ لَكُ صَلَّى إِلَى

(٣٥) إن مُوَا شَمَّكَ وَعَيَقَ لَق بِسَمَا الرَّكُونَي خُص تَحِيمٌ كَاني نِي إِيرَاحِيب جامَا مُوه ظا بِكِي تَو يَعْلَمُ فَكَ تُعَيِيرُ ﴾ يما تَعْلَمُ تَجَعُلُولارْم بِكِدارِ تواسكاعيب جانتا بوتوبعي خاوش رب اوراس کا عمیب ظاہرتہ کرے۔

روس طَلاَ مُنْهُ الِّذِينَ يَعْفَضُهُمُ اللهُ أَنسُّنِكُمْ أَرْشَمُص مِن مِنمِولا فَإِنالَ كَاخْصَ إ الَّذَافِي وَالْفَقِينُ الْحُمَّالُ وَالْغَنِيُّ الْمُفَلِّقُيُّ ورولين سَكر بسلم الدارظ الموصِّقال في الرجي المعرف إي-(٣٨) أَيْرُهُمَا إِطْهَا نَتْ إلَيْهِ النَّفْسُ وَأَطْمَانَ أَيْهُ إِلَى وه بحس ود لكواطينان بوا ورطبيت كوقرار بواوركماه الْفَكَتِ وَالَّا ثَمُّ مَا خَالَفَ فِي لِنَّفُونَ وَتَرَدِّ فِي اللَّهِ مِن مِن سُك وشبر اور فدشه ميدا مو-

(٨٨) مَحِمَا للهُ مُحَجَّلًا سَمُحَّا إِذَا بِاعَ وَلِذَا إِ صَائِ تَعَالَىٰ أَسْ يَحْصَ بِرَحْمُ كُرَابِ وَخُرِيفَ اورجِي الشُّقَرِي وَاذَا تُقِيَّفِي - اورتما ضاكي يم مرى كراج -

(٣٩) مَنْ سَرُّا أَنْ يَعِينُهُ اللهُ مِنْ كُرِبِ يَوْم إص كوة خت ين جات بان كى فواش برأسكوم است كم مفلت الْعِيَامَةِ فَلْيَنْفِينَ عَنْ مَعْيَدِ لَفِسَعُ عَنْهُ - إِياقرض النَّفِيمِينَى مُركب بَكَرَض ما من كرت -(دسى إنَّ اللهُ كَايَعْمُوا لَتَبِيَّ عُمِ النَّبِيَّةَ وَلَاكِنُ إلى إلى أَبُوا فَي عَرَا فَي نبي شي بكد صلائ سے برا في مث

يَعْمُوالسَّيْنَ مُرِياالْكَسِّنَ : الْمِالْكِسِّنَ -

واله) أعْطُوالْ جَيْرَ أُجْرَةً مَّلِّلَ انْ يَجْفَعَ فَالله الرووركوم وورى لبيد وكف ع يبله ويدد 

المُعْتَبَةِ فَانْ كَبُو هَا صَالِحَتَةً جب ومغبوط اورسواري كم قابل بون تب سوارموا ورسا

وَّا تُوَكُّهُ عَاصَالِحَةً . تَعَلَىٰ كَلَيْسِ تَوانَ وَجَوِرُ دواوراً نَ عَكَامِ نَهُ لو-(٣٣) كُلْكُورُ مَهَاع وَ كُلُكُ كُورُ مَسْتُورُ كُ مِن مِن مِبْهِان بواورتم مِن مرايك بن ابن رعيت ا ي عجدانت كے معلق يوجهاجا يمكا-عَنْ رَعِيَّتِهِ . (١٨٨) عُي كَتْ شَعَادَةُ الزُّورِيا لَا شَرَاهِ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ (٣٥) كُلُوا وَانْتُمَ وُوا وَيْصَلَّ قُوا وَالْبِسُوا } كاوا وربيُّوا ورخيرات دوا درباس مينويها نتك كه ففولخي مَالَعُهُ يُخَالِطُ إِسْمَا قَاوَعَ يَعِينَكَةً - نهوا ورغرور شآك -(۲۷) كاعن واى وكاطائرة - عفرت اوربرتكونى كى كوئى هيقت بنين-(٥٨) أُدِيا فَهُ وَالطُّرُ أَنُ وَاللِّهِ لِيَوَةً إِمَا لِزُرول كِي بِولِي اوركنكريون عنال بينا اور نگون لیامنر کور اور دعوکه بازور کی بات ہی-مِنَ الْجِبْتِ . (١٧) تُقْتِر يُّ السَّلَامَ عَلِي مَن عَمَ قَت وَعَلِي برايك كوسسلام عليك كروخوا وأسع بهجافة بمو مَنْ تَعُرْلَعُهِاتْ -يا نه بهجائت مو-(٢٩) مَنْ لاَ يَرْحَمُ لا يُرْحَمُ النَّ يَرْحَمُ لا يُرْحَمُ لا يُرْحَمُ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّا النَّا اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللّ وا٥٨ إِنَّ الصِّنُ نَ يِرُّوا لَهِرُّ يَهُونُ ي إِلَى إِس إِنْ بَكِي مِ جِرِسْت مِن يَجاتى بِ اور يقيزًا جوت الْجَنَّةِ وَمَا قَ الْكِنُ بَ جُومُ مُرَّدًا تَ أَنْ السَّرَا فِي اوربدي بي جو دوزخ كى طسترت الْغُوُمْ يَهُدِ يُ إِلَى السَّايِمِ - يَعِلْقُ بِ عِلْقَ بِ (١٥٢) إِنَّ شَرَّ النَّايس عِبُنَ اللَّهَ مَنْزِلَةً فِيمَ مَ تَرْت مِن صْدِلْحُ تعالىٰ كم نزويك ببت براآومي وه بح الْقِيَامَةِ مَنْ تَوْكَهُ النَّاسُ إِنَّفَاعَ شَرِيهِ- صِ عُوكُ سُ كَي مُوافِي كَسِيبِينِ (۵۳) وَيُن يِنِّي يُحْدَدُ فَدَي كَنَّ بُ إِذا في ادر لماكت بيء أس ك يع جولوكو سك لِيَفْعَكَ يِهِ الْقُوَّمُ إِسْانَ كُوجِوتُ بِي -

(۵۲۷) لِنَّ الْعَيْنَ لَيْزِلَّ عَنْ يِسَانِهَ أَشَّنَّ أَوى لِنِ إِوُسِ كَهِ يَسِلَّتْ سَالِسِ بُريطِ بَسِ كَرا مِعَا يَزِلُّ عَنْ قَدَيهِ - فِي الْمِيازِ اللَّهِ عَنْ قَدَيهِ -

(۵۵) اَلْوَ حَمْنَ وَ هَا وَ مِنْ جَلِيشِ السَّوْءِ المِدَوى كَ صَعِت مَهَ اللَّهُ المِرْبِ الدَيْكَ وَمَى وَكَ اللَّهِ اللَّهُ الْ

(۵۷) لَوْکَ شِیَانَةً أَنْ مُکِیْنَ نَ اَهَاف لا يا بات بڑی و فابازی کی ہے کہ تولیف تعلق میں آ حَدِیشًا وَهُو کَدَوْبِهِ مُعَیْنَ کُوانَدُ نِیهِ کُولُوا کِ کہ کہ وہ رج جانے اور تواسے جوٹ جانی ہو۔

(۵۵) لاَ تَفْهِوا الشَّمَامَةُ لِاَخِدِيكَ فَيُرْتَعَهُ اللهِ عَلَى لَهِ بِما فَى وَ مِناسِطَ مصبِعت ويَحمَرُ وَثَلَي وَرُودُ وَلَهُ مَنَ مَنْ اللهُ مَرَ مُنْ اللهُ مَرَ اللهُ مَنْ اللهُ مَرَ مُنْ اللهُ مَرَ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

۱۸ه) إذا مي ح الفاتس عَضَب جب ركادى مرحى جاتى بوقوع كيف ولم برخاليق المراج المراج والمعرف المنطق المراج ال

(٥٥) قُل الْحَقَّ وَمَا فَ كَانَ صُوَّا۔ بھی بات کہن جا ہے خواہ کیکیسی بی کو وی معلوم ہو۔ (٢٥) مِنَّ الْوَحْدِ اللهُ مَنْ اللهِ اللَّهُ فَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهُ فَيْهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

ايسلامي فقذا وزنطام حكومت

فرآن مجیداوراحا دینے بنوی کی اخلاقی واحق لی تعلیات کے کمونے اور کی فصلونیں بیان ہوچکے ہیں آنحضرت علی الشرطید وآلہ و سماس بات سی بخربی دا تعث تھے کد السانی خروریا اورالسانی ماحل ایک حالت برقایم بہنے والی چیز نہیں اور تدنی ترقیاست کے ساتھ ہی ساتھ السانی خروریات کا تبدیل مجھے نے درمان خروری ہی لہذا آ ہے نے بہت سی فردی باقوں سے متعلق خودا حکام صادر فرطانے شاسب نہیں سمجے اوران لوگوں کے نم و خواست برخید می اورا

جو قرآن مجید کو ضدا کی کتاب اور آ*یے کو خدائے قعابے کا دسو*ل مانتے اور کتاب وسنت کے بى احكام كو واجب التعيل جانتے تھے اور اياب ايسے يا وئي برحق اور خاتم النبيين كيليًّ جوتمام اقوام عالم اورقيامت تك كيلئ وبمبركائل بن كرمبعوث بوا بمواورهب كى شريعت نسوخ ہونے والی نہویمی منامب بھی تفا اگر ہرجزوی معاطع میں حدور و تیو دعاید کردی ہاتیں اور تمام انسانی زندگی کو ایک بے لچک سانچے میں ڈھال دیاجا تا توانسانی زندگی پھر انسانی زندگی ندرمتی اورج یا پور کی سی محدود ومقیته ومجورزندگی بن جاتی جس میں انسانی راف اورانسانی اختیار کے لئے بھی کوئی گوشدخالی ندمآما وروَآمُرُهُ مُمْرَفُوری بَیْنَهُمْ کی بھی کہیں گنجایش نظرنہ آتی۔ کتاب و شنت کے اصوبی قوانین کولازی ا در قابل عل قرار دیکر براليي ضرورت بين آده كم متلق مي تفصيل وتشريح يا تذكره كتاب وسنت يس مذ مو كتاب ومُنت كے حاننے والول كويق حاصل ہم كدوہ لينے اجتمادے كام ليں اور كتا فيمنت لى دوشني مي ضروري اورم نكامي قالون ښاليس اسي كو تفقه - فقه اور دين كې سجه كيته مېس. مفرت مقاذبن جب كے عامل مين بنائے جانے كے متعلق ايك حديث ك جبكوسي أوداؤد سیج ترمذی اور وارمی میں فرینا ایک ہی سے الغا فدے ساتھ روایت کیا گیاہے اس مدیث الفالم وحميع ترمذي سے نقل كئے جاتے ہيں يہ ميں -

آن مَهُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَة الدرس السَّمْ الشَّعل الشَّعل و البوسل ف حضرت شأة بَعَثَ مَعَا ذَا اللَّهِ مَنِي فَقَالَ كَيْفَ الرِينَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اله

عديث من أنحضرت صلع مع حضرت مثنا ذك اس جواب يركه أجتبك وافي (مس ايني رائے قائم کریے کی کوشش کرو گا) خدائے تعالیٰ کا شکرا دا فرایا اور افرایا مترت کی جس محصات وريزابت بونا بوكة تخضرت صلىم نے قوانين اخلاق اور قوانين سلطنت كوايك منجدا ورمخوس چيز بنانانیں جایا بلکہ ان قوانین کو استعرائی رکھناچا باہے تاکہ انسان کے قوائے وہا خیہ کی نثوونما اورانیا بی ترقیات میں کوئی وکاوٹ پیدا نہ ہوسکے حضرت ابن عباس سے مروی ہوکہ آنحض ملى السُّرطيه وسلم من فرايات يُردالله بِه حَيْراً يُقِقُّهُ في الدِّين والسُّرس كى بهترى جام ب السيدين كي سجد ديتا ب-) جن احاديث بن آئي في اميركي اطاعت كاحكم دياج أن ب حدیثوں سے بھی بنی نتیجہ کلتاہے کہ امورسلطنت میں امیر یا خلیفہ یا سلطان کو حسب ضرف قوامین بناینے احکام ما فذکریئے اوراپنے اجتمادیے کام لینے کاحق حاصل ہوآ نحضرت کل نے امراد و تصاة و ملوك وسلاطين كے لئة تاكيدى عكم فرايا كده عدل كوقا يم كريں اور بے انصافی دظلمہے مجتنب میں لیکن خود عدل وانصاب کے مفہوم کامتعین کرنا اصفیں پر چورو واكه برقفيد من آره مي فود بي اين اجها دسيمطوم كريس م كدعدل كياب. اس طرح به فرمایا که امیروها که کے جرحکم کی تعیل میں خدائے اُٹا الی سے کسی حکم کی نافرانی شہوتی ہواس کی میل حروری ہوا میرے ایسے احکام کی تعییل کاخروری قرارویا بھی قیام امن وا مان اور قیامِ سلطنت کے لئے جبکہ ضرور می موااور واد نحضرت صلعم کے جمدِ مبارک مِن تَفَاة وعَمَال كوا جبّا وُكاا فقيار ديا كِيا توكس كى مجال ہے كداس اختيار كُودين يُرمِيكِ فلاب اورگناه قراروے حضرت نماه دنی استرصاحب فراتے میں کر۔

دو ہڑھی جو آ بخضرت صلعم کے اصول احکام اور آ بے فقود سی تحقیق و تلاش کر مگا توایک

کلیدقاعدہ اُس کے ہاتھ آجائے گاوہ کلیہ قاعدہ یہ ، کہ آپ نے نیکی کے تمام اواع مشلاً وضويفس - نماز ـ زكاة - روزه اورج وغيره كوجن برطنو كااجماع ب منضبط فرماديا اور اكن ك ادكان وشروط وآواب مقرد فرا دسة اوراً ن ك لئ كرو إت ومفدات أور كى كولوراكرين كى تركيس وضع فراوي اوراس معلى ميساكه جاسة تعامكم كمل فراويا فيكن ان كے اركان وغيره كى تعربيت كے متعلق زيا وه جامع و ما نع بحث نہيں فرمائي اور آياتے حببكبي ان جزوي باتول كے متعلق موال كياجا آجواك اركان وغيره سے متعلق ہوتيں نواڭ باقرل كوآئ ائن انفاغ ستعله پرې محمول فراديتے جن كوره لوگ اپنے ولول مي سجھتے تھے اوراُن کوہوا یت فرما دیتے کرجزئیات کو اس قسم کی کلیات سے بھد لیاکر واور اس سے زیادہ ہرگذند فراتے۔ گر ہاں صرف چندسائل میں اتفاقی اسباب کی بناپر سنلاً قوم کے اصرار کینے پریا اور کسی وجہسے کبھی کچے تشریح بھی فرادی .... آئے سے قبدر و مور نا زیر سفے او کھ دیا لیکن قبلہ کی سمت معلوم کرنے کا کو ان فاعده تعليم نبس فرايا حالانك صحابة كرائخ سفركت رهية تع اور قبله ك معاسلي من اجتهاد كيتے تھے اورسمتِ قبلد كے معلوم كرائے كا قاعدہ جاننے كى اُن كوسخت ضرورت متى۔ اس كا اصل سبب يرتهاكم آب ي اس تم كى تمام إلى العند على دائد كم مير كردى تقيل - اورآ نحفرت صلىم ك اكترفتوو ر كاحال ايسا ہى ہے عبساكہ وا مامصنت بر بر ثیرہ ہیں...... آپ نے خایق کوشرفع ہیسے ماموروں کی رائے کے حوام كرديا اوراخلا في مائل يم كمي يرتفدونيس كيا ورا خانيكه اختلات ايسے مسئله مي جو جو ائن كى رائے كے سپروتھا اورائس ميں اختلات كا موقع بھي تھا " دا قباس ازعقدا لجيدر مصنّفه ثناه ولي الشرصاحيث منعوّل ازقول حقّ >

اجها دیے کا مریسے کی خودرت واقعات وحالات کی تبدیلیوں کے ساتھ ہی ساتھ میں آتی ہی اور شریعیتِ اسلام نے اس صرورت کوتسلیم کیا ہولیکن کما شیمنت اصل الاصول کے طور پر

بني جگه قايم و يا تي رمهتي هين - پرمنس موسکنا که کناب وسنت کي خلاف ورزي کهي جائز مويلا باطرف سيب نيازي ممكن جوا درضروريات بيني آيره كتاب سنت كح خلاف مل يَرابون كاحق في سكين يسلانون في جوسي برى صيبت ليف لئم بدأ كي بي وہ یہ ہے کہ اتھوں نے قدیم ز مانے کے بزرگ محترم فقبا کے اجتہاد کو ہو آٹھوں نے اپنے يين آمده علات كيموافق إدرام زلان يحسب حال كيا تعااصول اوراص الاحول كامرتبه ويكرآ مُذه كے لئے ہرا كي مسلمان سے اجتها د كاحت غصب كرايا اوراس قديم اجتماد ئی پیردی کولازم قرار دیجراسلام کی اُس بهرگیری اور فطری لچک کوجوآ نحضرت صلعم نے بڑی احتیاط وا ہتام کے ساتھ قایم کی تھی ایک منجد چیز بنادیا۔ یہ باکل صحیح اور عیت تع للام مے موافق ہے کہ اسلامی توانین کتاب مُنت، اجماع اوراجہاویا قیاس مُشِمّل ہں کیکن تقلیدجا مری بڑا ہو کہ مس نے احتما دا دراجاع کو ایک چیتیاں بنا کرسا ہان وحشہ اوركتاب وسنت كوميكارينا ديا- إجاع واجتباد كي صحيح تعريفين بي بهايس نام نهادعلاء مر البالنزاع بني موتئ من بجائ اسك كدكاب وسنت كوميش نفر ككراجها ووقياس كا حق ہرز لیے میں سلا نوں کو حاصل ہوتا قدیم فقاکے اجبا دوفیاس کو اصول دین قرار دیکر اصى يوفوركرك اوراسى كى موافق قياس كرف يعنى قياس يرقياس كرف كوعين اسلام سجو لیا گیا اور کتاب وسنت کی جگہ فقائے قدیم کے اجتما دات وقیا سات کول گئی اورغ الهامی د منگای چزکووحی اتبی اورسنت نبوی کا قایم تعام باکر کتام سنت کی طرف سے إمكل بي نيازي حاصل كريي محيَّ حالا نكرتياس كيمفيس عليه كامنصوص موا لازي تعاب طبح تقبيدجا مداور آباء يرستي كي بدولت كتاب وسنت سي بجرو تبدا ورب تعلقي اختيار كرييف برنتائج سب سامنے ہیں۔ابان تام ہا توں پر ٹورو فکر کریلینے کے بعد نسخہ شفا یعنی قرآن جم ليطرن مؤجبون اورابني مملك بمارى كعالج كزيكاموقع بترفض كومال واورهال مِيكًا - وَهَا عَلَيْنَا اللَّهُ الْبِلاخِ مِيرِي كُمَّا قِيلِ حَن الرمضوكَ شرح ولب لَيَثَّا سِجَا و بنوالي جزؤ فادج إلي

## إنتباه

عام طور برلوگول سے برسلان کہلانے والے پاوشاہ کی سلطنت کو املامی سلطنت مجھکر ان لاطین اوران کی ملطنتوں کے عموب کواسلام تعلیم کے سرتھوپ دیاہے مسلانوں نے معی نے نفس پرست ۔ مذہبے غافل۔اور نالابق سلاطین کے ُقابلِ اعتراض اور مخالفیْہ طرزعمل کوصحیح اورحائز آبت کرنے کی کوشش میں مبالغے سے کام لیکرغیرسلم مقرضین کے غلط وزا درمت اعتراضات میں اور معبی زیا وہ اثر مداکر دیا اور دنیائے بہت سی ہوا پرستوں۔ <mark>خالموں عیش پیندوں- اور ملک بعض در ندوں کی حکومتوں کو اسلامی حکومتیں سجھ لیا جس کا</mark> تبجه بيبواكه اسلام اوراسلامي نفام سلطنت كالصيح منهوم آج تمسى كوسجها فابيحدوشواد كام بهوكمااوله اسسة تبليغ اسلام اورعالم انسانيت كى صلاح وفلاح ككام كوسخت نقصان يهونجا. ے نزویک اب وقت آگیا ہ کئیم اسلام کی محبت کوسلان کہلا نے والے یا دشا ہوں کی ت برمغدم قراردیں اور بجائے اسکے کہ غیر سلم طون فینے کرنے والوں کے مقابلے میں ن کی حایت کا غیر ضروری کام کیاجائے یہ تابت کرنے کی کوشش کرس کر قرآن مجیداور نبوی ملعم کی خلات ورزی کرکے اُنفوں نے کیا کیا خرابیاں پیدائس اور تعلیمات اِسلامیہ ہونے کے نتیج میں عالم بشریت ہے کس قدر نقصان اُٹھایا۔خدا ورسول کے احکام ی پرواه نه کرینے والے کمبر کاروں کو محض اسلئے اپنی حمایت میں لیںا اوراً کی طرفت سینیہ بنما وراُن کے عبوب پر بروہ ڈالنا کہ وہ مسلانوں کے سے نام رکھتے یا مسلانوں کے گھر برامو کی اسلان مونیکے دعی تھے ہرگز ہرگز جائز نہیں سلانوں کے طرز عمل کی یہ ذراسی تبدیل ہلام العرب المانية المرابية المرابي المام المراكرة يده نباسن كاموجب بوسكتي به بالعصاك ترک کروینا فرا بھی شکل نہیں بلکہ بہت ہی خشگوارا ورآسان کام ہے اس سے تعلب کو زندگی اورروح کوراحت عاصل ہوتی ہے۔ اس آسان کام کوانجام دیکرہم اسلام کے لئے

ایک بڑاکا م انجام ویسکتے اورا آن سلمان باوشاہوں کی جیجے کے سلمان سے بُرانز زبردت اور بھی جی بھی میں اسے بہتر موقع مسر ہوجیکہ وُرخ کا تلم ایک میں سے بہتر موقع مسر ہوجیکہ وُرخ کا تلم ایک صحیح است میں اسے بہتر موقع مسر ہوجیکہ وُرخ کا تلم ایک صحیح اندازہ فراسکتے ہیں اور بھی میں منابع کرنے کا قصد رکھتا ہوں ۔ ہیں جا نتا ہوں کہ بمرے بعن چرک و میں منابع کرنے کا قصد رکھتا ہوں ۔ ہیں جا نتا ہوں کہ بمرے بعن بھر کو شادرہ فاط منا ویں کہ بمرے بعن کے وُرہ الفاظ اضر دہ فاط منا ویں کے بھر کے کو نکہ اُن کا اندازہ میرے متعلق غالباً کھی اور تصال میکن جی اور اسلام اور رضائے اہمی کے کو نکہ اُن کا اندازہ میرے متعلق غالباً کھی اور تصال میکن جی اورا سلام اور رضائے اہمی کے لئے بعض کیا تمام وورستوں کو بھی اگر ضرورت پڑے قبی لینے کا تھے ہے ذبح

كرۇلىك كى بىتت ركھتا ہوں۔ قالحينگ يلتاء ته ن العكا لمينى ، سے ادبسى كەستىراغ ادبسسى كەستىرا پازغىم عنق توواعشىم جوس كاغذا تىشسى زدە كەشبىرچراغم مىنجىلىن تەپەت تالىق قىقا يقىقا يقىڭ ئون قەسسىلام على المۇسسىلىن ق داكچىگى يلتاء تارىسا ئىستىن ق

> اکبرشاه خا س خیب آباد

## فالمت

ايسلامي نيظام سلطنت

"جب اس کتاب کی کا پیال تھی جا جیس قرم کے مصنف علام کو قوجہ دلا فی کہ
آپنے اپنی شہورا فاق کتاب آئیڈ تحقیقت کا "کے مقدمین شجلہ اور وہ صفون اس کتاب

دواس جون اسلامی آفا مسلطنت کے عوان سے بھی کھاہے اور وہ صفون اس کتاب

دواس جون ان کے انتحت آئیڈ تو تیت نامیں کھر کھیے ہیں۔ جھے کہا کہ لاؤد کھا کو کہاں

دواس جون کو نظام سلطنت کے مقدمہ میں ذکو حوان کا لکو پی کیا اور عوض کیا

کماس صفون کو نظام سلطنت کے خاتم ہیں واج کرنے کی اجازت و یکھے ہی انجہ اجازت

لکھا دویں اس کو آئیڈ تحقیقت ناجلہ اول سے ذیل بین مقل کہ لئے کا شرف حاصل

ل گھی ادریں اس کو آئیڈ تحقیقت ناجلہ اول سے ذیل بین مقل کہ لئے کا شرف حاصل

کرا ہوں۔ بیرانیال ہو کہ یعنموں بہت ہی باحرق ودرج بور باہے "

نیازمند

ي معدالي سنفان محدالي سبنفان

ا جنوري هيوم

اسلامي نطأم سيطنث

فکرعین اور کا فی غور و ترقیق سے کام لیاجائے تو پیھینیت صفر ور بسے پروہ ہوجائیگی کہ دُیّا کی سب بھری صیب سا ادر نوع المان کی سب بھری ہلاکت و لعنت یہ ہے کہ طاقتو ر انسان کمزورانسان کو و بائے ۔ ڈرالئے ۔ اُس کے عقوق چیلینے اور خصب کرنے برآ مادہ ہوجاتا

دوسرے نفظوں میں بیمی کہاجا سکتاہے کہ وُنیا میں عام طور پرعدل وافصات کے قیام میں مکات عائں رہی ہیں۔ آر لوں بے طاقت یا کرغیراً رپوں کو · برہنوں ا درجیتر پوں ہے شوورو ں کو جسطح دبایا · ڈرایا ورامن کے حقق سے محروم کیا عالم آ فنکا راہے - رومیوں نے افریقیل پرغلبہ پایا توکسی درگذرا دررعایت کوجائز ندر کھا مصرایوں نے شامیوں کو اور یونا نیوںنے ایرانیخ ئواینے آ<del>ہے</del> کمزور پاکر<del>فون کے وریا بہانے</del> اور کمزور سکوانسانی حقوت سے محروم کرنے میں کوئی کوتا ہی روا ندر کھی ہے تھ اور کال سے طاقت یا کر کمز ورول کوج یا بور سے بتر سجھا ور منول نے چرہ درت ہو کرمناو بوں کے لوشنے ۔ قتل کرنے میں جنگل کے درندوں اور بحيثريول كومات كرويا - نوع انسان مي عورت مردك مقاطه مي كمز در مقى لهذا هر الك اور ہر قوم نے عورت کو اس قدر ذلیل ہایا کہ وہ چو یا لوں اور جا دی جا مُدا دو نکی طرح مر و ی بے زبان ملکت مجھی گئی۔ قانون مُنوبے عورت کاجومر مبرتا یم کیاہے اُس کے تصورے برن کے رونگٹے کٹرے ہوتے ہیں عربوں نے دختر کشی کو مبیا قابل فحر کا مہما تھا اُسکی روئدا ویرحکوییے اختیار آنکھوں سے آنسوُجاری ہوجائے ہیں۔ عرض وُنیا کا کو ڈی ملک پسا نهيں بنایا جاسکتا جہاں طاقتوروں نے کمز وروں کومظالم کاتختہ مشق نه نبایا ہوا ورضیغو کھ طا تنورہ ں کے آگے اپنے نشرف انسانیت سے دست برداد ند ہونا بڑا ہو۔ فرعون مصر سے اگر عدائی کا دعویٰ کرکے لوگوں سے اپنے روبروسجدہ کرایا تھا تواس تہذیب ٹنا کینگی کے زیائے میں آج بھی اکثرعال ملطنت کے متعلق شاجا آہے کہ کسی کے حجاک کر راام نہ کرنے اور تعلیم کے بنئے کمڑے نہ ہونے پراس کو پٹولتے اور بعض اوقات تو تھوک کرچٹو اتے ہیں۔ دُنیا میں طاقتوروں کے ظلم وغ<sub>و</sub>ر کی جس قدر لمبرے مُسے اُسی قدر کمزوروں کی مُزو بی اور بچاخو نثا مطویل العمرہے ۔ و'نیاکے یہ دولوں مرض سہے زیادہ ٹرانے اور سب سے زیادہ انسانی شرت کومرباد کرمنے والے من - انھیں دونوں لید بارپوں سے انسان کوخدا تتعالیٰ لى موفت اورعباوت سے با زر كھكريا توخود خدائى كا مرعى اور و ہرية بنايا إمشرك اوريت بيت

بناکر تپھرول اور زہریلے کیڑوں کے آگے اُس کا سرمجھکا یا۔ ان دو نوں مذکورہ بیاریو کے دوركرے اورانسان كوائس كى شرافت پرقايم ركھنے كے لئے فدائے تعاسط نے برزطنے مو. بادی رسبر او آرن خوثورا وررسول بھیج مبغول سے طاقتوروں کوظلم وستم سے رو کئے اور كمزوردل كوظالمول كومقابل بين انوحقوق كى حفاظت برآماده كر فريعنى تمام طافتوں كو مالك اورمبروهيقي كي عباقه و فوانبرداري بيالا في ميستعد كيا جب واس بلع مسكون يُنِسل انساني أباد دِيُ أسى دفت مي زكوره دونوس بياريال انسانول میں موجودیں اورای وقت اوان دونول بھاریوں کے معارلے بعنی پونیے سرول کی تعلیات کاسلسله جاری مے وَ اِنْ مِینُ اُمَّةِ إِلاَّ حَلافِیْهَا نَوْنیْ اِن مِفْروں اور باولوں فے ہیشا نسا کج انسانیت پرقایم رکھنے کی کوشش کی اورانسانوں کے با ہمی تعلقات کوخوشگوار کھکر مبودهیتی کی عباوت بجالا نیکی فراغت اگ کیلئے مہیّا کی۔اس کوشنش میں اُن کو کہی وعظ ویندے کام لینا پڑا کھی ضعینوں کو بہاور بناکر کج فہم اور مرکش خالموں کا سرتوڑسے اورائنے كِروعُ وركو خاك بين ملانے كى خرورت بين آئى۔ زُنبا كے إدلي ، اور پينبروں كى تاميخ س قىم كى وا قعات سے بريز المحيى با ديوں اور رمبروں كى لائى بو فى قليمات كا نتیجہ تھاکہ ونیامیں باربار نظم وعصیان اور جور و لھٹیا کیجھوڈان رہا ہو کئے کیے بعد فرو موج کئے سہے براا ورعظيم ان ن طوفان جس نے تمام رُبع مسكوں كا اصاطه كريا تھا اُس وقت برپا تھا بكدرم كإيل عالم السائب كوائس كاحن والبس دلان كمسائة مبوث موس والاتعا

مدرحر بالانہید سے خالبانیہ بات بونی بھیمیں آگئی ہوگی کدا نسانی آبادی کے لئے نظام سلطنت جس چیز کا مام بے وہ اگر دنیا میں عدل والفات تاہم کرمنے اور حقوق انسانی کر خالخت کا در لید ب تورہ با دیان برحق کی تعلیات کا نتیجہ موسک ہے اور اسی لئے کہا جاسکتا ہے کہ نس انسانی کی بہبر دوفلاح کے لئے سلطنت و صورت کے جس قدر نظام قام ہوئے وہ سب سے معب بینیروں۔ دسولول اول اولوں کے قاہم کئے ہوئے یا اُس کی تعلیاسے اخوذ تھے آ تخفرت جرمیل استر علید و آلدی مو کدو نیا کے آمزی اور سب سے بڑسے اور کا بل بادی تھے۔ اس سے فرج انسان کی بہو دو فلا سے سئے آب کی لائی ہوئی شریعت اپنی اسلام سے بکو سب سے بڑی بہی توقع ہوسکتی تھی کدوہ سب سے بہتر نظام ملطنت بیش کر کیا۔ آؤ ہم اپنی فکر و تیز اور فہم و علی کی کموٹی برجمی اس کو پر کھ کردیکے دیں۔

بُرُكِ نَهْ مِهِولُ مِنْ نسل الله في محيحتوق كي خاطّت محيك يُحْجِونْ فلا مِسلطنت قائمُ کئے تھے وہ ہمیشہ نورع انسان کی نہ کوروٹ ننی بیار پوں کے بار ہار عود کر آئے شکے سب<sup>ری</sup> ہم بریم بو ہوگئے اور نے یا دیوں اور نئے رمولوں کے آنے کی عرورت بیش آتی رہی۔ انتظا محصلى استرعليه وآلدوسلم إيك ايسي شريب ليكرآ يخ جرآج تك من كل الوجره محفوظ اور ہرتسم کی تحربیت و تبدیل سے پاک موجود ہے اورا کُندہ بھی اس کے متغیز وستبدل ہوسے کا اسكان بنيس بدا اسلامي نظام ملفنت مي اگرانسان كي قديمي بياريول كي ودكرآن کی وجہسے کوئی اخلال پیدا ہو تو اص کی اصلاح کے لئے بموصرف شربیت اسلامی کی طرف متوجة موماير كا ومحوظ وموج دب كى دوسرى شريت ادردوسرى بادىك انتظار کی خرورت نہیں جس طرح ہرشر لیت ایک ہادی اور پیفیبر کی اطاعت انسان سے چاہتی دہی بی اس طح اسلام بھی اندع انسان کی فلاح وہبودے لئے انسان سے بيغبرا سلام كى اتباع اورنظام اسلام يسى قرآن كريم كى دى بوئى تعليم كى تعبي جابها بح جر طبع ہرایک نرمب انسان کوغلائ اورخواری سے کنالکر آزادی وحریت عطاکریے كيك احكام خداوندى بينى غرب اورائكام غربكى اطاعت عامار إب اسى طرح اسلام بھی انسان کوغلامی محطوق سے آزا دکرنے کے لئے فرانبرداری کا ڈایاں ہے۔ لام خاب کام و وصوں میں تقیم کئے جاسکتے ہیں ایک کو تعظیم لا مرا نشرا ورود مرسے کو ت على خلق النتريا ايك كوعبا وات اوروومهرے كومعا لات كمه سكتے بيل مى دوستے

اسلام تحریز کراہے کہ تمام انسان کیسال حقوق دیکھتے ہیں۔ پیدائیٹی طور میکسی انسان کو محض غایدان یا توم کی وجہ سے کوئی قضیلت و **برتری حاصل نہیں ہ**ے۔ ہے بترخص لینے مرتبہ اوراستھا ت کوٹرھایا گھٹا سکتاہے ۔ کتاب اینٹہ ا ورم الشرحيك محفوظ وموجود ويتوتام مجعدار لوگسي ايكشخص كونتخب كريم ايناا ميارور فآون کے نافذکرینے کامہتم بالیں-اس امیرکونتخب ہونے کے بعد شامانہ اختیارات حاصل بوحاتے ہیں لیسے اختیارات حاصل نہیں ہو سکتے کدوہ سئول نہوسکے بلکہ وہ قانون ینی شربیت کے قائم کئے ہوئے اصول واحکام کے انتحت ملک قوم میں امن وانتظام فائم کھنے کا ذمروار موتاہے اور ہرایک تنفس اس کو کوئی خلاف فانون کا مرکز ہوئے وکھ کر وک ے کرسکتا اور ہرمعالمے میں اُس سے جواب طلب کرینے کا آزاوا نہ جی رکھتا ہے ا س <del>ام</del> یا یا د شاہ کوخلیغہ کہتے ہیں۔خلیعہ کو مبیت المال کابھی انتظام کرنا پڑتاہے۔ ببیت المال میں ج يامال جمع موتاے وہ رعایا کامشتر کہ خزانہے خلیعہ کواپنی ذات یا بنی ذاتی خواہشات لئے بیت المال سے کچھ بھی خمیج کرنے کا اختیار نہیں اُس کی حیثیت محض ایک این یا نم کی ہوتی ہے وہ رفاہ رعایا اورمخلوق خداکے فائیے بے لیئے اس خزا سے کوخرچ کرتا ہو۔ تیموں بہواؤں محاجوں مساخروں کی امرادا ورنوج وپولیس دغیرہ کے مصارف میں بت المال كاروميرخريج بوتاب . اگر فك مِن بغاوت بوتواً س كے فروكيہ اور بدامني كو ہوج ان سے تبدیل کرنے کی ترابیرعمل میں لا تاہے مِطاوموں کے حقوق ظالموں سے ولا تا 1 ور ہرایک برماش کو تخلے کی طرح پیدھا بنا دیتاہے۔چوروں۔ڈواکوؤں اور رہزنوں کوسزائیں میآ <u>وررعایا کی جان ومال و آبرو کی حفاظت ونگرا نی کرتاہیے ۔ انفصال خصومات برعم ل و انص</u> و مرنظر رکھنا اورسلم وغیرسلم کا س عدل کے معالمے میں کوئی امنیا زنبیں کرناہے۔ نام بھیا تی کے کا مول کوروکتاہے اور لوگوں کو ٹیرا من اور سنجیدہ زندگی بسرکرنے کی ترغیب ویتاہے۔ الک کی حفاظت کے لئے فوج کی خرورت مو توسلا ہؤں کی ٹوج بھر تی کڑا ہے نسیسکن

فيرسلموں كوفوج ميں بھر تى ہونيكے لئے مجبور نہيں كرتا- ببرونی حملات-اندرونی ضا دات اور ہرقسم کی ہے راہ روی کے مٹامے اور دور کرنے نیزرفاہ رعایا کے اہمام کے لئے بت المال مِن حزا ان فراہم ہونے کے ذرائع یہ ہی کہ سلانوں سے زکوٰۃ وعشر کے ذراینہ روییہ وصول ہو آ ہے جس کی تشریح تو داحکام شرع میں موجو دہے۔ اسی طرح غیرسلمول سے ایک نمایت فنیف اورمعو کی ٹیکس جزید کے نام سے وصول کیاجا آہے غیرسلموں کوسوائے اس جزید کے اور كوئي هيكس اواكرنا بنس برتا يكن سلمانو بكوزكوة كعلاوه صدقات اورضرورت كيوقت <mark>بڑے بڑے چذ</mark>ہے اداکریے بڑتی صلمان فوجی حدمات ا داکریے پریمی بجوریں ا ورزکوٰ ہ وغيره سيمبىكسى حالتيس معامت نهيس كئے جاسكتے غيرسلم اگرا بني خوشي سے فوجي خدمات اوا لریے برآ ا دہ ہوں توجزیہ سے معاف ہوجائے ہیں بخیرسلوں کے مقابلے میں سلانوں کے جان ومال کواس سئے زیا دہ خرچ کیاجا تاہے کہ بدنوع ا نسان کی فلاح وہمبور کے زیادہ خوا ہاں اورامن وامان کی قدر و قیمت *کو پہ*چا نینے کے سبب اُس کے قیام کے ذمہ دار ہ<sub>ا</sub> ضلیفہ سلانوں کو نازوروزہ بچے وزکوٰۃ وغیرہ عباوات پرقائم رکھنااوران چیزوں کے اواکرانیکا ابتمام كرتاب غيرسلم رعايا مح حباوت خانوس كى حفاظتُ كابھى خليفه اسى طرح وْمدوادې جرطرح غیرسلموں کی جان ال کی حافت اس کا فرض ہی۔ راستوں کی خافت اورتجات صنعت وزراعت کی ترقی کی ترابیعل میں فانا بھی ضلیفہ کے فرایض میں وافل بح خور رویداد ا یعنی جنگوں۔ بہاڑوں اور دریا وُں سے حاصل ہونے والی چیزیں تمام لوگوں کی مشتر کہ ملیت ہیں ان مرکو بی ٹیکس حکومت کی طرف سوعا ئہ نہیں کیاجا سکتا۔ اسلامی نیفایم للطنتُ مل منونه خلفائے را شدین کی حکومت وسلفت ہی۔ جوشخص پورسے اورکمل اسٹ لامی نظام ملطنت سے واقف ہونا چاہے وہ ضلفائے راشدین کے حالات مطالد کرے-اسلاً نے لینے سکھائے ہوئے اخلاق برج نکہ مدار حکومت رکھاہے لہذا اس سے دوسری قوموں یعنی دوسرے مذا ہے باننے والوں پرحکومت کرنے میں کسی ہے اعتمادی کے دُخل کومطنت

نروری نبیس مجھا اوراس بات کی بھی اجازت دیدی کہتم دوسری قوموں بینی دوسرے مذہب<sup>6</sup>الو لوبھی عالما ند جدے دے سکتے ہوکیو نکرمسلان اگرسیھے بیکےمسلان ہوں توکیعبی اس قدر کمزور موتی نہیں سکتے کہ دومسروں سے مغلوب ہوجائیں نخلاف ووسرے بڑا ہب اور دومسری قوموں کے ۔ اُنھوں نے دوسروں پرمطلق اعتما دہنیں کیا یفلیغہ اگرغلط روی اختیار کریے توانس کوسلانو بي جاعت فوراً معزول كرمكتي اور دومرے موزوت تعل كوانتخاب كريلينے كاحق ركھتى ہے ليكن بلا وجینطیعنہ کے حکم سے سرّا بی اورائس کی نافرانی جرم خطیم اور بغاوت تیجبرائی گئی ہے خلیفہ کے انتخاب میں کسی ورا تٰت کسی خاندا نی یا تو می استمان کورٹی برابر معبی دخل نہیں ہے ۔ آنحضرت ملعم كے بعد حضرت ابو بكرصديق رضي امتار توليالي عبنه استحقاق قابليت كى مباء يرمسلانوں تحضيف فب موے اُن کے بعد اوجوداس کے کہ اُن کے جوان - ساور عقلمندا وراایق میٹے موجود تصحضت عمرفادون الخطمة خليفه نتخب موسئه جوحضرت الو كرينت كو دئ فريبي رمشته وارئيهم يكھتے تھے۔ فاروق الطنظم كے بدر حفرت عثما تغینی خلیفہ ہوئے حالا نکدفاروق اعظم شخم کے نهايت لابق وفاكق بيشخ حضرت عبدالشرين عمز موجر وتصح حضرت عثمان غني نشرك بورحض على كرم الله وحبر خليفه نتخب موسئے حالا نكر حضرت عثما رغني تف كے بيٹے اور قريبي رمشند وار موجود تقے خلافت داشدہ نے صاف طور مرتعلیم اسلامی کا بہترین بنونہ بیش کرویا ہے کہ سلطنت اور حكومت كسي خاص خاندان اوركسي مخصوص قبيله كاحق نهيس سب اسلام اگراس خاند اني عن اورام سلطنت میں وارا ثت کوتسلیم کریا تو صدرا سلام میں ایسی بے عنوانی ہرگز نہیں مسکتی تقی جنیقت یہ بی کہ اسلام ہی نے سینے پہلے وراثتی تعظی سلطنت کی لعنت کورُنا ہوشایا اورتبایا کیچکوست وسلطنت ایک امانت ہے جو تمام لوگوں کی طرف سے کسی ایک شخص کو مرد کی جاتی ہے۔

جب و پخض فوت ہویا مودول کیا جائے تواس کی جگر بعبر تام مجدار دوگ کی دوسرے شخص کو منتخب کرے فائے کردیں اس طرح دنیا میں وکو فی شاہی خاندان موبود ہوسکت ہے۔ شکوئی فرانزواا بنے بیٹے کو اپنا دلیعد بنانے کا خیال دل میں لاسکتا ہے۔ ساتھ ہی اس بات کو بھی لائری قواردیاک ہوطیفہ تام اعاظم امور میں اقلام سے بیٹے تولاک سے مشورہ ضرور کرے اور ایک محلس سوری ہوئی ان و میں اقلام سے بیٹے تولاک سے مشورہ کو بی ایک محلس سوری ہوئی اور معالم بیٹی اور اور بائر کرتا ہوا گی کو بی معالمیتی آیا تو وہ مشادی کو محل و بیتے کہ الصلو بی جامعاتی کی آواز بلزگر کا ہوا گی کو بی میں سے گذرہ ہے۔ اس اعلان کو سنتے ہی تمام کو گئے جو امور بنوی میں جوجاتے فلی فائم مربع پر اس محلول کو میں میں میں میں ہوجاتے فلی فائم مربع بی جوائی ہوئی کو بیا صاحب الرائے اور مجمول کو بازی باری باری سے تقریبی اس مسلم کے متعلق کرتے اور آخریں کشرت دائے سے فیصلہ ہوجاتا ۔ حضرت الو کم صدائی وہی اللہ تعالی عنہ نے فیلے فیمنی ہوئے کے بعدا بنی سب سے بہلی تقریر میں فرایا کہ

" لوگویس تنها داخلیقه مقرر جوا بول حالانکهیس تم سے مبتر بنیس جوں اگریس شیک کام کردن توجیحے مدود و اور اگریس غلطار دی افتیار کرون توجیکے سید معاکر دو؟ حضرت فارو تن اعظم شنے عهد فعلافت میں ایک مرتبہ مجلس شور کی منعقد ہوئی اورا خیلات آرا ہوا تو فارد تن اعظم شنے اس موقع پر ایک تقریر کی جس سر فرایا کہ

" میں بھی تم میں سے ایک کے برابرموں بیرایہ مشامنیں کہ میں جو چاہتا ہول

اس كوآب لوگ بمي ال لين "

کرے تو فویڈ روکے اور لوکے کا قانونی عق رکھتے ہیں لیکن اُس کے ہرایک کلم کی تعییل کوجؤال اُلگ سنّت کے فلات منہ جوضروری بچھتے اوراً س سے بغادت وسرکشی کے خیال تک کودل میں منیس آئے دسیتے سلما نواس کوجکہ بینی حاصل ہے کہ وہ فعالوں ول کے احکام کی فلات ورزی پرا ہینے خلیفہ کوموول کو کم تینی چھراس سے بڑھ کراور کیا جا قت ہو بھی تا پر کہ ایک بخر بہ کا رمینید ملک فی قوم۔ نیک طینت۔ نیک نیت اور قبی شخص کو چلینے فرائض عمر گی سے بجالام ہے محض اس لئے کہ اُس کو تین یا بات کا سال کی مدت گذر تھی ہو مورول کر کے شنے انتخاب کی زحمت کو ارا

عيسائيت في ال ودولت كامزنيه فرمباً اس فدر وليل عيرايب كدولتمندول كواتا في با وشابت میں دافل بونے سے روکدیاہے۔ بود صدرب لے بیٹیوایا ل مزبب کو گراگر نینے کی اجازت دی مچگراسلام نے ال کوساما بن معیشت قرار دے کراس کا الملی مرتبہ طا مرفراویا ہے - ملک کے تام باشندول یا تمام نبی نوع انسان کے اندرمالی مساوات محال اور عقلاً اشتراكيت بوىنويت كاصول اقابل عل بس مكرلك و فوم كى فلاح وببو و كے لئے بد ما ننا صروری ہے کہ حس قدر مال ودولت افراد کے قبصہ میں ہے وہ تمام مجموعی طور پر ملک و توم کی دوکت ہے اوراس نے قوم کے ہرفرد کا فرعن ہے کددہ دوسرست خص کی دولت کوبرباد اور المعت و في سي الله على وقوم كى دولت الله كى دارقع شرو اوراكركو في شخص اينى دولت خودليف إ الذس بربا وكررا موالوومرك كافرض موكده أس كواس غلطى سروك دے- اسلام نے اس حقیقت کو مرنظر رکھ کر ویا ہے کہ کا آؤ قُو السَّفَهَاء اَمُوالكُور دا في اموال بُ وقو فول كريروندكو ) الى طرح لْيُسْ فِلْدِ نْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ دانسان مِي كوشش كراب وبي أس كے لئے ہے ) فواكر يتر تفس كوكسب معاش كى طرف متوج كرديا م رشوت كوجوانا ن كے لئے بلااستحقاق آمدنی بواسلام نے ناجا مُزقرار دیاہے۔ تجارت كی تواسلام في ترغيب دى ب ليكن سود تورى كواس كنة ممنوع قرارد ياكداسي مبت سى

ا خلاقی اوراقتصادی مصرتین صفر بین بودخوری سے انسان کی باہمی محبت و مسریانی و بوردی کی است مصریانی و بوردی کی مصد محبت مصریانی و بوردی کی مصد میں معبد میں مصریاتی کی سامت مصریاتی کی مصد کرایک بردوگردہ کے قبصہ سے اور یا تی ہے اور یا تی لوگوں کو مطلب اداور دو لت بنداری سمین کرایک غلا یا دو سری صفر دریات و ندگی کی چیزوں کو گرائی کے انتظار میں فروخت دکرنے اور دو کے مصدی کو بی اسلام نے میں باتی میں مسلام نے میں باتی میں مولوں کو اس سے اگرچہ ایک تی باتی بیا بی باتی باتی میں مولوں کو اس سے اور یا ہے اور باتی بوتی ہے ۔ قاربازی اور شراب فواری کو بھی اسلام نے ممنو حی ترام دیا ہوتا ہیں ۔ قاربازی اور شراب فواری کو بھی اسلام نے ممنو حی ترام دیا ہوتا ہیں ۔

آج مل کے یورٹی مکول کواپنی مندیب اور ترقی یافتہ حالت بربراغ وراور محمدالہ ہولیکن اخیس ملکول میں آئے دن اُن کے نظام سلطنت کوظالما شرقرار دینے والے گروہ پیلاہورکہ ہیں۔ ای ملفور سط ایک خلاسفر کا قول ہے۔

دوه وقت قریب بے جبکتی انسان کو محب وطن یا دمن پرست کمدینا انکی دنتها فی قویین ہوگ کیونکہ ہم اتفاق سے ایک ایے نالے میں بدا ہو ہے ہیں جن ہی مصوص نفام مکومت اور عتلا طبقہ کے افراد سے مفا دکی خاطر خانگری کا بازارگرم ہجرائی خارت گری کو عب اور تجہور بیوں کی

اس قول کے قائل اتی بلغور سٹ نے ابجل کی ممذب عیسا فی سلطنتوں اور تجہور بیوں کی

بدا عالمیوں سے خنگ آگر مند رجہ بالما الفاظ کے ہیں۔ دوس کا مدب سے ٹیا مربط اسطافی اکہتا

ہدا عالمیوں سے خبار مربط اسطافی اکتا المنا واست میں مشاد بینے چاہمیس

ہدا عالمیوں سے نکوار میں میں میں مقاردوم مقالم کا کمرا سطاف میں مشاد بینے چاہمیس

باتیں دہان سے بحالی ہیں لیکن اسلام ملکی وقومی امتیا زات کو تسلیم کرتا ہوا وہ انفاظ مسلطنت

وردہ واضلا تی تعلیم بین کرتا ہے کہ ای بلغور سٹ اور موال اسطافی کو اس قسم کی خلاف خطرت

ادرہ واضلا تی تعلیم بین کرتا ہے کہ ای بلغور سٹ اور موجوم کے مفاسدوم میل طاف تو کورپرسذ باب ہو جا ناہے اورانسان نهایت آسانی ہے سعاوت انسانی نہک پہنچنے کی اسپولت پاجاناہے طبح اقوام عالم اسپولت پاجاناہے منظقہ حادثہ کوجس طبحہ بادوام نام کے خصوصی اختیازات اورانسان کی حب الوطنی کوفنا نئیس کیا جاسکتا۔ امذا اسلام نے قبائل و شعب کے اختیازات اورانسان کے جذبہ حب الوطنی کی بخ بی تکریم کی ہے مگر اس امتیا زقومی اورجب الوطنی کوکس می ایسانا جا ئزموقع نہیں دیا کہ وہ فوع انسانی بر مظالم رواں کھنے کا دربعہ بن سکے ۔

غیرسلول کی گواہی ادا ، امریکہ کے مشورعالم ڈرسیرکا قال ہے۔

ور و نیاکی تاریخ میں کوئی مذہب آئی حلدی اور اس قدر وسدت کے ساتھ نہیں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں موصد ہیں کوہ اللہ فی سے لیکر بحراد کا اللہ میں اور اللہ بیا ہے۔ کے مرکزے افریقے کے مغربی کزارول کی جا بینجا ؟

اس قول کوٹیر در کرروچنا چاہئے کہ اسلام کی یہ حیرت انگیزاشا عت الوار یعنی جیرونٹ ج کے ذریعہ ہوئی تنی یا اینے اعلیٰ اصول اور خید تعلیات کے ذریعہ۔

د۲ ) سر گیم میورد لائفت اُ ت فیرکامصنف ) جواسلام کی مخالفت میں شهرت هال کردیکا ہے ایک حکمہ مندر مید فریل الفاظ کیفنے برجم در دوگیا ہے ۔

اسلام نے بیشے کے واسط تو ہات باطلہ کوئن کی تا دیکی مدتوں سے جہاری تھی کا تعام کردیا ۔ مذہب اسلام اس بات پر فرکر سکتا ہے کہ اُس میں پر ہیز گاری کا ایک ایسا ورجہ موجود ہے جو کسی اور مذہب میں نمیں یا یاجاتا ؛

دہ ، چیمبرزان سائیکلو پیٹریاس ایک آدنکل نکھنے والا لکھٹا ہے کہ یورپ میں علوم<sup>و</sup> منوں کی ترقی کا جس سبب اسلام ہی ہواہے <sup>یں</sup> دہم ، ڈاکٹر کستا دلی بان فرانسی کلھٹا ہے کہ

" جس وقت ہم فق مات عوب يرنظر والس سے اور اُن كى كاميانى كے اساب كواتماركم

د٥) رابرس ابني تاريخ چارس نجميس لكستاب ك

"ده سلمان ہی مختر جن میں الله عنت مذہب کے جوش کے ساتھ روا داری ملی ہوئی می ایک طرف تو دہ اپنے ہینیر کے دین کو بھیلانے سے دوسری طرف اک انتخاص کو جو اکو قبول منیس کرتے اپنے اصلی اویا ن برقابم رہنے دیتے سے "

دلا، مينوربهان اني كتأب مفرمشرق مي لكمتاب ك

"میسائیوں کیلئے نہایت انوس کی بات بحد دیمی روا داری جو مختلف اقوام میں ایک بُرا قالان موت بچھیدائیوں کو سلمانوں نے سکھایا۔ یہ بھی ایک نُواب کا کام ہے کر انسان دوسر و کے مذہب کی عزّت کرے اور کئی کو مذہب کے قبول کرنے بریجور دکرے ؟ دے ، تاریخ جنگ صلیبی میں مذکور دمصنے بیٹو کھتا ہے کہ

"جس وقت حضرت عرضني بيت المقدس كوفع كيا أو أعول في عيسائيول كومطلق بغيس سّايا

برخلا ت اس کے جب صلیوں لے اسی شہر مقدس کولیا تو اکٹوں نے نمایت ہے رحمی پوسلالو کا قتل عام کیا اور بیرو ویوں کو جلاویا <sup>ہ</sup>

د ٨) فتح بيت المقدس كم تعلق والكركستاولي بان المتاب ك

"مبيت المقدس كى فتح ك و تت صفرت عرف كا خلات بم يرثابت كرتاب كر مك كيران بهلام مفتوح اقوام كم ساخ كيسان مسلوك كرتے سے اور يسلوك أس دارات كے مقابل بوصليدول فے اسی شہرے بانندول سے کئی صدی بعد کی نهایت حیرت الگیز معلوم ہوا ہے صرت عرف اس شهر مقدس میں بہت تھوڑے انتخاص کے سانھ داخل ہوئے تنے ادراً پ نے سفو میس لطری ے ورخواست کی کرمقا ہا ت مقابسہ کی زیارت میں آپ کے ہمراہ یلے۔ اُسی وقت حضرت عرف نے منادی کرادی کرمیں دمد ارمول اشتر گان شرک ال اوران کی عبادت کا ہول کی موت کی جائے گی اورسلمان عیسا نی گرجوں میں نماز ٹرھنے تے مجا زمنوں گے۔ جوسلوک عروبن عاص<sup>رت</sup> فيمصريون كے سائة كياده اس سے كم شقائس في باشندگان مصرسے وعده كياكه أغيس يور ندہبی آزادی ۔ پوراانصاف بلارورهایت اورجا کداد کی ملیت سے پورکو حقوق دیئے جائیں گئے عال اسلام اپنے عدر براس در مُتحکم لیے اور اُنفول نے آن لوگوں کے ساتھ جو ہررو زشا بنشاہ قسطنطنيد كعاطول كم انقد الواع داقسام كم مظالم ماكرت سق اسطح كاعره برتاؤكيا كرمارك ملك في برشاده بينياتي دين اسلام ادرع في زبان كو جول كرايا -يس بارباد كمول كاك یه وه نیتجهه به جو سرگرز بر ورشمشیر منیس حاصل موسکتا ۱

د 9 ، مصر کے مشور خبارا یمیٹ میں ایک یمی نے لکھا تھاکہ

معم میس بینت اوراسلام کامقابلکرتے ہیں لوایک نمایا نفرق بنظر آیا ہے کر عیدائی ذریب کے راستے میں جب علوم دفون کے شکے تو اس نے نمایت بیدردی سے اُن کو پامال کیالیکن ہلاً کے فو د حلوم دفون کی بنیا دیں قایم کیس اور عیدائیت دمجوسیت نے جن شا بھین علوم کوشوق علم کوجومیں جلاول کیا اسلام لے اُن کو اپنے دائس میں بنا ہ دی "جس طرح عیدائیت محمل دور

تدن مے میدان میں ہلام کو دش بدوتر تنیں جل سکتی تیجے افغانی چنیت و بھی اسلام کامتنا پانہیں گا د۱۰) ہیروت کے ایک بچی اخبارا لوطن میں ایک بچی نامہ ٹکا رئے آئضزے سلم کے متعلق ایک حضون لکھا آئیس وہ لکھتا ہے کہ

"ببعنبراسلام فسلما نوس کی قوم کے بیسینے اور باقی رہنے کے تام سامان فراہم کردھے ا کیونکر مسلمان جب قرآن دھاریٹ میں عور کریں گے قودہ اپنی ہر دینی دونیوی ضرورت کا علج السیس بائیس بائیس کی بیٹی کے ایک سلمان کو دوسرے سلمان بربوائے تقوی کے دوئی چیز کے سبب ترتیج منیس وی گئی مسلمان لینے برلیے ڈرٹ کا جس کو دہ نمایقہ کتے ہیں نود انتخاب کرتے تھے عیر سلم بعنی ذمیوں کے لئے اسلامی مالک میں چیش دراحت کے ساتھ رہنا آسان کردیا کیونکہ عیر سلم بعنی ذمیوں کے لئے اسلامی مالک میں چیش دراحت کے ساتھ درہنا آسان کردیا کیونکہ کو نصح بینچائے ۔ انحوں کے عورت کے مرتب کو بلند کردیا - بہت المال کے لئے قوا عدم ترب کے اور حکمت دونا فی کوسلمانوں کا گھر شدہ مال قرار دیا اور اس کے حاصل کرنے کی تاکید کی با

آ تصنرت دصلعم ، ف برگزار تدر توزیری نهیس کی جس قدردی علیالسّلام فی متبریتی کی نیج بمنی کے لئے کی متی -

١٢١) مشهور مورخ اليرور دلين لكمتاب كر

''قدرت کے قافن میں میر شخص اسلحہ کے ذریعہ اپنی ذات و نکلیت کی خافت کا حق دکھتا ہے دہ اپنے و تمنوں کو دفع کرسکتا یا اُس سے زیادتی کا بدلسے سکتا ہے اورلینے انتقام و معاوضہ کو ایک مناسب عد تک وسیع کرسکتا ہے۔ محمد صاحب و صلع م کو اُس کے ہم وطنوں کی ناالفا ٹی لے اسوقت محموم و علاوطن کیا جبکہ دو اپنی ٹیمبر ناز کر ہب اور سکتے آپیزرسالت پرعامل سکتے ۔ دسوا ، مسلم طامس کا رالائل اپنی کتا ب کی لیکچوز آن ہیں وقت ہیں کلمتا ہے کہ

"اسلام كاآنا عرب كى قوم ك حتى بين كُويا تاريخى مين دوننى كاآنا تقاعرب بيلى بى ببل أكح

وربید زندہ ہوا۔ اہل عرب گلہ ہاؤں کی غریب توم متی اور جب سے دنیا بنی متی عرب کے
چیس میدا نوں ہیں بھراکرتی تقی اور کسی تخص کو ان کا کو بی خیال بھی دیتا۔ اس قوم میں ایک
اولو العزم بینیر ایسے کلام کے سائنہ جس پروہ لیٹین کرتے سے بیچا گیا۔ اب و کیھوکہ جس
چیزے کو بی واقع بی نہ تھا وہ تمام و نیا میں شود و معروت ہوگئ اور چوٹی فی چیز بنایت بھی
پی اسکے بعد ایک صدی کے اندر ایک جانب غرنا طداور ایک طوت و بی ہوگئ
ایک چنگاری ایسے ملک میں ٹری جوظلمت میں جیپا ہوا ریکستان تھا گروکیواس نے دور شوا
سے الم جانے والی باروت کی طرح نیلے آمان تھا کہ ویکھواس کے دربیہ و بی سے
سے الم جانے والی باروت کی طرح نیلے آمان تھا کہ ویکھواس کے دربیہ و بی سے
سے الم جانے والی باروت کی طرح نیلے آمان تھا کہ ویکھواس کے دربیہ و کہا۔
سے الم جانے والی باروت کی طرح نیلے آمان تھا کہ ویکھواس کے دربیہ و کہا۔
ساز عزما طور روشنس کردیا۔

د١٢٧) جي ايم - دادويل كتاب ك

دها ، جرمن متشرق عا نویل ویش لکستا ہے کہ

اسی قرآن کی مددے نمام سامی انوام میں صرف عوب ہی بورپ میں شاہا نہ جیٹین سے داخل ہوئے جہاں الی نینٹیا لبلور نا ہروں کے اور میرو دی لوگ بنا ہ گزیڑوں اور لمبیرو کی حالت میں پہنچے۔ان عولوں نے بنی نوع انسان کوردشنی وکھلائی جبکہ چادوں طرف ناریجی جھائی تو کی تھی ان عولوں نے یونان کی عقل و دائش کو زندہ کیا اور خرب ومشرق کو فلسفہ طب اور طم ہیئیت کی تعلیم دی اور موجودہ سائنس کے جنم لینے میں اُٹھوں نے صد ایہا ۔ ہم ہمیشہ اُس روز کا ہتم کرنیگے جس دن غونا طدع لوں کے ہاتھ سے انحل گیا ہ'' د 19 م داکم اُسموٹیل جانن کلھتا ہے کہ

" قرآن کے مطالب ایسے ہم گیر آپ اور مرز اند کے سے استدر موزد ن ہیں کہ زماندگی تام صدایش خواہ اُس کو قبول کولیتی آپ اور وہ محلول ۔ دیگستنا لؤل یشهردل اور کلطنول میں گوئینا ہے "

دد) لڈولف کڑیول جس نے نکٹٹ ڈیٹو میں آنضر مصلام کے حالات شائع کو تو گلمتاہے کہ

'' قرآن میں عقائد - اخلاق اوران کی بنا پر قانون کا ممل مجموعہ و و دہ امیں ایک
وسیع جہوری سلطنت کے ہرشبہ کی بنیا دیں بھی رکھدی گئی جیں عدالت حربی انتظامات
مالیات اور منایت محتاط قانون غربا وغیرہ کی ٹیمیا ویں خدا کو احد کے بیٹین پر رکھی گئی ہیں کہ
دھرا) دلور نیڈ ڈیلیو اسٹیمن لکھتا ہے کہ

ور آخضرت نے بت پری کے ایک نتشرا نبارے عوض میں نالص توحید کا عقیدہ
قائم کیا۔ آپ نے لوگوں کے اطلاقی معیاد کو بلندگیا اوران کی ترتی طالت کو ترقی دی اور
ایک سفیدہ اور معقول طربی عبادت عباری کیا آخر کا رآپ نے اس فرید سے بہت سے
وحتی اوراتوا دقبید ل کو چمف ذروں کی طرح او حراً دھراً رشے بھرتے ہتے باہم ملاکرایہ
مطوس ملکی خطام مقول اعتقاد اور خالص اخلاق کو ایک ایے ملک میں بعدا ہو ہے ہے
باتوں کو دہاں رواج وہا ملکی طالت ۔ منہی اعتقاد اور افعالی صالت کی اصلاح کودی
باتوں کو دہاں رواج وہا ۔ ملکی طالت ۔ منہی اعتقاد اور افعالی صالت کی اصلاح کودی
باتوں کو دہاں رواج وہا ۔ ملکی طالت ۔ منہی اعتقاد اور افعالی صالت کی اصلاح کردی
بست سے قداد وندوں کے باطل عقیدے کی طبکہ آپ نے ایک قادر مطلق گروشن و
بست سے خداد ندوں سے باطل عقیدے کی طبکہ آپ نے ایک قادر مطلق گروشن و
رحی خدا کا معقول عقیدہ تا ہم کیا لوگوں کو تقلیم دی کہ وہ اس خیال کے سائقر زیر گئیہ

لری که وه د جودمطلق مروم جا را محافظ ونگهان ہے۔ اسی کونیکیوں کا جزا وینے والاسجیم وراسی کو بدول کومٹرا وینے والاسمجد کراس سے ڈرس ! روا) او اکثر و بلیو ٹی آرملڈ کی کتاب بریخنگ آف اسلام اسی موضوع برلکھی گئے ہے کہ "اسلام کی اُشاعت بزوژمشیر نهیس بلکه صلح و آشتی کے ساتھ ہو تی ہے؛ بو قابل مطالع ب - اوراسكااردورجه وعوت اسلام كے نام سے شائع موجكات، د٢٠) موسيولىلى حنول ف ايك بي نظركما ب شرق يرتكمي ب اوروايك منايت محقق اور ندې صنف بېر اُنکا قول اُداکه کُستاولی بان نے اپنی کتا ب تدن عرب بیل طرح نقل کیا بو " مسلمان أن نظامات ميں جوانو ام مز دوري ميشيد كى بهبودى سے متعلق ميں اسوقت <u>ں وہ عدہ نظامات کامل طورسے ہاتی ہیں جن کے ذریعہ سے انھوں نے امیر وغریب و</u> <mark>غلام د مالک میں صلح تا بے رکھی ہواسی قدر کہنا کا فی ہے کہ دہ قوم جس کو تعلیم دینے کا دعویٰ</mark> يورب كرداب في الواقع وه قوم بحب سفودك سبق لينا عائية ۲۱۱) يروفيسرا يُرور دُموننٺ يرُوفيه الب نه مشرقيه صنيوايونيورشي ڪيتے ہيں که <u>" آنحضزت صلعم کو اصلاح اخلاق اورسوسائٹی کے متعلق جو کامیا بی ہوئی اُس کے </u> <mark>اعتبارے آپ</mark>کوانسانیت کامحن اعظم بقین کرنا پُرتا ہے۔

## فرست مضامين

| مضموان                       | صفح | مضمون                         | صفحه  |  |
|------------------------------|-----|-------------------------------|-------|--|
| فطرت السيان اورقانون لطنت    | 44  | ديب چه                        | ,     |  |
| مقصد زندگی اور غیرندیسی      | 41  | مهتئ باربتعالیٰ اور عقل انسان | ۵     |  |
| تهذيب ومترن أ                |     | عقل والهسّام                  | ^     |  |
| عدقديم كحالات كي يثيت        | 44  | رسالت ونبؤت                   | 14    |  |
| قواينن لني أسسرائيل          | 49  | جزاوسزاا ورحيات بدالمات       | 19    |  |
| اظاق                         | "   | مزمهب اورنسل انسان            | 40    |  |
| معاشرت                       | Αİ  | دين الفطرت                    | 79    |  |
| انسداوِزنا                   | APP | ارتقائے مذہب وتدن             | سوسو  |  |
| بوری کا انسداد               | ٨٥٠ | اخلاب ملامب                   | 446   |  |
| نغزيرات اورعدل               | 10  | انسان اچنخاداده و کم          | 14    |  |
| غلامى                        | A6  | عل میں مختارہے آ              |       |  |
| سود تؤري                     | 4   | مذسب اورتدن كانعلق            | سامها |  |
| امانت                        | AA  | قانون قدرت اورانسان           | ٢٧    |  |
| مسكين نوازي وخدائرسي         | "   | انسان ا ورقانون تدن           | ۵.    |  |
| قومي تنظيم                   | "   | مذسب اورفا نون سلطنت          | 00    |  |
| قوانين مصر قدليم             | ~9  | مرسبي سلطنت اورانسان أزادي    | 01    |  |
| رگوبد کے قواین اطلاق ومعاشرت | 92  | ديني سلطنت اوردنيوى سلطنت     | 44    |  |
|                              |     |                               |       |  |

| مضمون                     | صفخه   | مضمون                                          | صفح  |
|---------------------------|--------|------------------------------------------------|------|
| ملامی                     | 1,5757 | قديم رومي قواين إ                              |      |
| گوشت فوری                 | "      | ا سارٹا کے مقنن لائیکرس                        | 1-94 |
| بادشاه پرستی              | Ipop   | كات نون سطنت ا                                 |      |
| تاريخي وجزانى برابات      | "      | ایران تدیم کا نظام }<br>اطلاق اورقا لؤن نندن } | 1.9  |
| ا فلا طون كا قانون سلطنت  | ساسا   |                                                |      |
| چین کے کیم کنفوٹس کے      | 179    | مندوستان كے مقنن إ                             | 110  |
| كانظبرية سلطنت أ          |        | منومساراج كا قالون أ                           |      |
| ارسطوكا فلسفة رياست       | الما   | تدن ومعاشرت واخلاق                             | "    |
| چانگيرېرىمن كاقانون اخلاق | المالم | المين سلطنت                                    | HA   |
| مکت کی باتیں              | ١٢٧    | تعزيرات                                        | 141  |
| مذسبب وعقائد              | 11     | برسمن كي خشيلت                                 | 189  |
| ترغيب علم                 | INC    | بريم ولكونكر واش سے رستگاري                    | 140  |
| عام احتلاق                | INA    | سورول كامرتبه                                  | 144  |
| دولت برستی                | "      | ذا تول كي تقيم                                 | 146  |
| خودمطلبی                  | 114    | عقا مدومذ مبي مراسم                            | IYA  |
| عورت كامرتبه              | 11     | علم ومذرب بريا بنديال                          | 179  |
| ذات بإت كالميّاز          | 10.    | سودفوري                                        | ipu. |
| بريمن كامرتبه             | 1      | تقييم ميارث                                    | "    |
| روستی                     | 101    | عورت كى عينيت                                  | 1141 |
| احتياط و موسنياري         | "      | بنوگ                                           | 11   |
|                           | 45     |                                                |      |

|   | مضمون                                 | صفخه | مضمون                          | صفخه |
|---|---------------------------------------|------|--------------------------------|------|
| 1 | نظام اسلام اورقران مجيد               | 109  | گوشت نوري                      |      |
| - | کے اصولی فوانین کا                    |      | مهاراج الثوك كحافظاتى قوانين   | "    |
| 1 | قراك مجيد خود ابني نسبت كياكتاب       | 44.  | ساسانيون كانظام اخلات          | 100  |
| 1 | قرآن مجيدا وسترى باريتعالى            | 744  | الوشيروال كاقإلون للطنت        | 109  |
| 1 | صفات بارميتعالي                       | 444  | ا يك صرورى گزارش               | 140  |
|   | اصل ماكم خدا اورص قانون قرآن مجيز     | 446  | وحدت واخت                      |      |
| 1 | ادیان بری می انسان بی بیستے ہیں۔      | "    | عالمگيارتحادي حقيقت            | 160  |
|   | رسول كى طاعت بجى خدائب كى طاعت بم     | 444  | اوراس کی صرورت ا               |      |
| 1 | فليفه يا اميريا اولى الا مركى اطاعت   | 441  | آزادي وحريت كي حققت واليت      | 149  |
| - | بدالش انسان كي اصل غوض .              | 444  | حكومت كااستبداداور             | 106  |
|   | دبن سے غفلت اور دنیا طلبی -           | YCM. | اسكے تاريك وروشن سپلو ]        |      |
|   | مومن كوغلبه عاصل موتاب                | 444  | سنجاعت وبهادري اوربزداف نامردي | 190  |
| 1 | دین مذہب کے معاملہ میں زبردسی برگزشیں | "    | انفرادي اغراض اوراحتماعي مقاصد | ۲    |
|   | بليغ دين كيلي خوش اخلاقي صروري چيزي   | 444  | جذبة قرميت كي حيتت -           | 4.1  |
| 1 | سى الليازة خرت من كجدكام نس أسكتا-    | YEA  | حقيقت وطينت                    | 414  |
|   | انقلاب حوال اوراميري غريبي            | 469  | ملكيت اور دولت                 | 222  |
| 1 | كافرق شي مث سكتا }                    |      | محنت وسرمايه اوربودخوري        | ا۳۲  |
| - | انسان کی نفشانی او فطری کمزوریاں      | YA   | مراسم وآبار برستي              | ۲۳.  |
|   | عوق زوجين                             | TAI  | سلطنت اورورا ثنت               |      |
|   | نزكها وراسكي تقتيم اور حقوق-          | 202  | تبصره                          | 406  |
| 1 |                                       |      |                                |      |

|                          | The state of the state of |                                   |      |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------|
| مضمول                    | صفخ                       | مضمون                             | صفح  |
| بعض تغيمات بنوي صلعم     | 49.                       | سود فرى حرام ہے۔                  | TAT  |
| اسلامي فقة اورنظام حكومت | 794                       | عدل والفياف اورا                  | TAT  |
| انتباه ا                 |                           | دیانت کے لئے تاکیدی احکام کا      |      |
| فاشه                     | 4.7                       | عبداوراقرار وقتم كابوراكر باصرورى | rar  |
| اسلامى نظام سلطنت.       | 1                         | منتف اخلاقي بدايات                | TAO  |
| فيرسلول كُلُّوابي        |                           | فراآن مجيد كي خصوصيات             | TA 9 |
| فرست مصابین              |                           | ين سے ايک ضوعيت ا                 |      |
|                          |                           |                                   |      |

## ایک نهایت ابم سیاسی اور تاریخ تصنیف لینی کتاب و مراد الله است ایم سیاسی اور تاریخ تصنیف ایم را بعدادل ا

موخ اسلام مولانا اكبرتناه فالصالحياني

آج کل مندوشلم مسلم برلیٹررکی توجہ کا مرکز بنا ہو اسے لیکن ایجی نگ اس کا صحیح طرکسی کی سجھ میں بنیل آباد ہو اس کا سی اس کا صحیح سالم سے میں ہن بنیل آباد ہو اس کی سے بہت ایک دو نور کو اپنی حقیقت بخصوصیات اس کنا ب کے پڑھے کے بور مبدد و اور سے بالی دو نور کو اپنی حقیقت بخصوصیات اور سافات کا صحیح اغذازہ ہوجا تا ہے۔ اور سے بھی صحوم موجا تاہے کہ سلمان حاکم و فرا نروا جو ساف کی ایک کے بعد مبرض اپنے محکوموں کے سابھ کس قسم کا برتا رکرتے ہیں۔ اس کتا ہے۔ اس سی سی سی میں میں ایک ایک سے بیار سال کتا ہے۔ اس سی سی سیکٹ وول نا یا ب و عظم الذات تا رہی کا بول کے بول اور اس کی بارتا کی کرد ہو ہوا را آباد کی میں ۔ ایک سی بیٹوت درج کردی گئی ہیں۔ یقس فی جلد علاوہ محدود لذاک دور دید جارات ( پی) بیٹوت درج کردی گئی ہیں۔ یقس فی جلد علاوہ محدود لذاک دور دید جارات ( پی)

قام کتابوں کے طنے کابت، محدالو بال منیجر عبرت نیجیب با دراؤیں،